be suid فِحَلِّ جصداول حفرت مولانا قارى سيتد صديق احمد صاحب انددى ناخ، بَايِم مِيتَ مِيتَ بِتَعودا دانده) الله تقريظ حفرت مفتى محمورحس صاحب منهامعم داراسدم دينددانيا،

مج السرانة على المتعلق المراه المراع المراه المراع المراه المراع

, 40,1055,00

# المعالية

َوْرُدُرُ مِنْ الْمُعْلِقُورُ سُنْ عَلَّمُ الْمُعْلِقُورُ

حصراوّل تصنیف

حضرت مولانا قاری سیند صدیق احمد صاحب باندوی نام، جامعت عربیت بیتورا دبانده اندیا

> تقديط حضرت مفتى محمورحس صاحب منفاطعه داراسلام ديونددانايا

مجلس نظر بات الميكلاط ١- ك- ٣ نام آباد مينش - نام آباد ما كراجي تنا به جماد خوق المباعت واشاعت باکستان میں اسمی فضل دبی ندوی معفوظ ہیں اہذا کوئ فردیا ادارہ ان کشب کوشائع نہ کریں۔ ورزاس کے ضلاف مشانون کا دردائ کی جائیگ

> نام کتاب: --- اسعادالفهوم شرح سلم العلوم نام مصنف: --- حفرت مولاناصدیق احمصاحب بانددی کتابت: --- حافظ جمیدالرحمٰن ندوی مطبوعه: --- احمد برادرز ، ناخم آباد، کراچی فون 6600896

> > ناشر: فضُلِ رَبِّى نَكُ وَى مناسك، مكتبه مندوع قام ينر،الدبالد، كري لاه-2638917

مجلس نشريات إسلام اركه بدنانسم آباديش كراجي م

Ks.nordk

(الفت)

# نظم درمرح شرح

اذ - حضرت مولانا انتظام حسیات خانصا المتخلص به موجومقاسی ( جامع عرب میتمودا بانده یون)

الع که تواستاده آیای آبال ده شرح ستم کرده داباب عوان کرده فی محلی کرده آباب عوان کرده فی محلی کرده آبوسلم ارزال کرده جابلال را از گرده م و شسمندل کرده کاروان منزل فکرد نظر را مرکب می گهر بای کرده تو با دشا بال حوره محدده گهرائ کرده تو با دشا بال حوره فلا نے رنگی از شجرائ خرد فارزار جابلال را تو گلستال کرده کمتب الل نظر را اوستاد با منر برم مردم عافلال تو دب تال کرده فلم چری گفتم بختاری گویا شد ملک کانات فکر را تر حوم خسندال کرده برخ منطق داشتر مهرے که مانده می شود برخ منطق داشتر مهرے که مانده می شود ای می شود

LS.Wordpiess.C

رب, ( 1 )

قطع كلم تاريخ ازمرحوم

شرح سلم كرديا ظلمت كوتابال كرديا طالبول سمح واسطے واباع فال كرديا

چرخ منطق پرجوروشنشمس تھا بین النجوم مهرمطلق تھا جسے مہردرخشاں کر دیا

> (۲) قطعگ*ه ت*ا ریخ

از . مولانا، صا دق على صاحب توى . مدرسته حدايت المسلمين كرمي ضلع بتى.

ستم كى اسراربدامال افكار وانظار كاطوفال منطق كى تاريك فق ير شرح نئى مومهر درخشاك منطق كى تاريك فق ير

تقريظ استا ذاعلما رحضرت لحاج مفتى محمور في بن براتهم مفتى فم دارا قرم القريظ استا ذاعلما رحضرت لحاج مفتى محمور في بن براتهم مفتى فم دارا قرم

> ر معديلة ويفي وسلام كانعبادة الذين المعلى. أصّابعند

· انسا*ن کوحی ت*عالیٰ نے اشرف اِلمخلوقاتِ بنایا ۔ اور بهمت سی خصوصیابت سے اس کو مالاً مال کیا . اسکی ایم خصوبیت محقل دانش ہے . فکر و نظریع ۔ خزانهٔ معلومات سے مجاولا*ت کو* ماصل کرناہے ' اسی نظر وَ کَکُرُن اصلاح وحفاظت کے لئے منطق كى كما يوك ين "ستم العلم "كامفام المه جع فرا دیاہے بہی شدت ایجا زہست سے لوگوں کیلئے اختصار نف کے خبی بنار پر اسکے حل میں دشواری میں آتی ہے ہی يت سي شروح المعي تمي الله وسي تعبي شرق متعل مَدُلانِحِل بن كرره كني بي -بعض نے اتنی تطویل کی ہے کر پھنے والے اکن جانے ہیں بی تعلیٰ شانہ جزائے خیرے مفرت الحاج اكانظ مولانا السيد صديق أثمد صاحب وامت ركاته كوكه بعول طلبہ سے نئے عام فہم اور ملیس زبان میں بہترین طریقے براس کو اس کرویا ہے جس سے اصل مسائل میں موسے اور طلب کو دی محلوم سے معصفے میں مجانی مساعدت مع كى . الدُّولِ شَاءُ اسكا نفع عام ادرتام فرطك . (آين) داللجسسلي ديوبنسد

Joodks. Mordores

# مردف تقارم

معذرشاچا می میکن دی حکم مابی برقرار رأ . اردا ناظری سے معذرت جلسے ہوئے محفی عاریف بالشر حضرت مولایا انحاج السید انحافظ قاری صددتی جسسید صاحب سے تعمیل حکم میں ان کی تصنیف گرانمایہ اسعادہ آتا ہا شرح سلمہ آلعلوم " پرحید حروف کلمھنے کی سعادت حاصل کررا ہوں .

سری سکھ ، تعلقو کر سید کروں سے کی سفاوٹ کی کروہ ہوگا ۔ س آ کے معسنف نے اپنی تصنیف کے قبول عام اور مرکز توج بن جانے کے لئے بارگاہ خلاد ملکا میں دعا کی تھی ۔ " اللّٰہ مدا جعلد بین المتون کا اشمس بین النجوم" اور ابن سے قلم سے یہ وعا کچھ ایسے ، خلاص سے ساتھ اجاب دعلے وقت خاص میں نکلی کہ دافعی سلم کا مستن تمام متون منطق کے درمیان تمام تر تا بائیوں کے ساتھ جلوہ فکن اور علما روطلاب کی تو کھات کا مرا دمورے اور اس کے قبول عام پر خاص پر مردر آبام کھے بھی اثر انداز نہیں ہوا ہے۔ گر یمجی دافعہ ہے کہ دہ متن متین ہے اور منطق کے دفیق ترین مسائل و مباحث پر ایجازد اختصار کا ایک حسین گر قابل تشہر کے وتوضیح شاہ کارہے کہ اس کا ہر ہر لفظ اپنے اندر معانی و مفاہیم کا دفتر ہے ہوئے ہے چانچہ ہمیشہ می عسلار نے اس کی تشہر کے تفصیل کے لئے عوبی ، فارسی ، اردو میں اپنی مساعی مشکور سے اہل طلب پر توازش فرائی ہے۔ ان کا فائدہ بھی مستم صحیح مگر یہ بھی واقعہ ہے کر ان کی مختلف نوعیسیں ہیں ۔ تعین میں تعلویٰ ان تعصیر سے اور بعض میں اسجاز و اختصار ۔ ا

دل جابتا متفاكد كوني صاحب لم جوماتي منطق ، متعلقه مباحث اور ضروري بكات و لطائف پرعبودکائل دکھتا ہو اسکی ایسی تشہرے کرنے مسس سے مطالب کا تسسیل ہوجائے یہ اور تطویل کی افراط ادر ایجادی تفریط سے بیختے ہوئے اعتدال کے ساتھ السی حل انگیز شرح کھے دخصوصیات پر السی حل انگیز شرح کھے دے جو تغصیل و اختصار سے تمام ترمیاست اورخصوصیات پر مشتمل ہو اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہی ہے کہ منطق سے متعلق بعض حلقول کی جانب سے بو غلط فهمیال والست یا نا دانست اضلاص سے ساتھ مجھیسلائی گئی میں وہ مجی دور موجائیں تو یقی الحدی برتمنا پری ہوئی اور مصنف اسعاد الفہوم سے آپنی سالها سال کی عمر اللہ علی ورخفیتی عطر انگر نوسٹبوسے بودی اینا تعارف کراری ہے اور حضرت بولانا موصوف مرظلا کی طرف اسکی نسبت خودی اس سے قبول عام کی مسندا در اس سے مغید ومستند مونے کی ضامن ہے۔ منطق ایک عقلی و فکری مگر بابند ضوابط علم ہے اور مقصدی ، دوامی علوم سے حصول کیلے منطق ایک عقلی و فکری مگر بابند ضوابط علم ہے اور مقصدی ، دوامی علوم سے حصول کیلے آل دوسیدہ ہے اور ان مقصدی علوم سے دوام اور خردرت سے سعلق ہوکر سطق خوتھی ایک مقصدی ، دوامی اور خروری علم موکیا ہے کیٹ خیرونن و فکر ، شخفی محسب آذبی ، استیام و مقالب کی صفح تناشج و مطالب کک مستحکم قواعد سے تحت باتمانی رسائی ادر علم کی جنس سے مطالب کی انواع سے درمیان فصل دامتیاز قائم کرنا اور استیاء د مفاصم کے خواص کو اعراض عامہ انواع سے درمیان فصل دامتیاز قائم کرنا اور استیاء د مفاصم کے خواص کو اعراض عامہ انواع سے درمیان فصل دامتیان قائم کرنا اور استیاء درمیان نصل دامتیان میں انواع سے درمیان فصل دامتیان میں انواع سے درمیان فلی میں انتہار میں انواع سے درمیان فلی دامتیان میں انواع سے درمیان فلی درمیان فلی دامتیان میں انتہار میں انواع سے درمیان فلی دامتیان میں دائیں میں درمیان فلی دامتیان میں دائیں میں درمیان فلی درمیان فلی درمیان فلی دامتیان میں درمیان فلی دامتیان میں درمیان فلی درمیان فلیل دو درمیان فلیل درمیان درمیان فلیل درمیان فلیل درمیان فلیل درمیان فلیل درمیان کے عموم سے الگ الگ کرنا ا در تھے رصاصل مندہ مفاہم کی اُٹیلسی تعریب، رسم اور مدبندی کموناک صاصل شدہ مطالب کی مدد سے غیرصاصل شدہ مطالب بھی حال مرا الم وقال اور عادی صحیح بر دلائل ، جزئرات کا استقرار و تنبیح دغیرہ دغیرہ علم منطق کا دہ کھلا ہوا تنبیر میں کہ ان سے بیان کی ضرورت نہیں ہے اور یقینا تفسیر اور مدیث اور نقد ایسے علوم ضروری کی تحصیل میں یہ جنریں معادن دمفید ہیں . اور ادھ طلبہ کے ذمنوں سے خوص کی تعلقہ کی معلوں سی دختی دمنوں سی دختی دشواری سے بجانے کے لئے یہ شاما کھی ضروری ہے کہ علم منطق کی تمامر فنی اصطلاحات کی ایک ایک سوری ہیں ہیں ۔ جن کا بجھنا بہت آسان ہے اور بقیہ مباحث تو نکات ، نوائد یا ۔

نکری بلندلوں پر ذمنی پرواز ہیں۔ اور اگر ان معدودے چند اصطلاحات کو اولاً ذمن کشین کرلیا جائے تو بقیدا مورکے لئے خود ہی ذہن ہیں قوت پرواز بیدا ہو جاتی ہے۔ اور انگا آسکا تسسمہیل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہیں نے اس لئے تمحاکہ طلبہ اپنی پوری ذہنی تو توں کو یک جاکر کے اگر اس شرح کا مطالحہ کریں گے تو یقین ہے کہ انھیں اس شرح سے کانی فائدہ بہونچے مکا اور حضرت مصنف کی کوشش نتیجہ خیز اور بار آور ہوگی .

بوی و با اور صوف کے میں اور این کے ایک حضت مولانا موصوف کی ذات گرامی کے عن بھی کھنا جاہتا ہول در نہ تمام علی دیا جانتی ہے کہ ان کی ذات تو کسی تعارف کی محتاج نیں ہے گر دراصل میں ان کے بردہ میں اینا ہی تعارف کر اناجا میت ہول ۔ حضت مولانا موصوف میں این طابر علوم میں این طاب کی تعارف کر اناجا میت ہول ۔ حضت مولانا موصوف منا برعلام میں این طاب کی خان میں دالت و مرشدی قبلہ محضرت اقد می انحساج المشاہ محکم اسعف دالت صاحب نورائٹر مرقدہ کے باس مجھے تھے ۔ اوران ہی کے دائن علم و ترمیت سے دالستہ ہوگئ اور اجازت میعت اور خلافت روفان سے رفزاز ہو کر آتے قبول عام و فاص کے بند مرات پر فائز ہیں ۔ اور بندیکھنڈ جسے تا ریک علاقہ کو اپنی روفان خوا بی اسٹر و فائن فی اور این کی ذات ستودہ صفات کو روفان خوا بی دائن کی ذات ستودہ صفات کو دائن خوا بی اور ان کے انوار و فوض سے اطراف واکنا ف کو منور فرائیں اور جمیل دائن کو متور فرائیں اور جمیل دیا کو کو مت تفید ہونے کی توفی ارزائی فرائیں ۔ اے میرے اسٹر میری الف داکا کو محف کے فضل کے دخل کو محف کے خوا کی خوا کی خوا کی خوا کی دعا کو کو محف کے دائن کو محف کے دائن کو محف کے دائن کو محف کے دخل کو محف کے دول فرا۔ فقط

ا فقرمحمدالسعر درخوری مشائع معابق ۲۰ مفرطنگاچ الحمدالله وكفئ وسلام على عباره الذين اصطغ

أمَّابعد إ

ذیر نظر تصنیف جس ذات گرامی کی عرق ریزی دکا دش کا تیبجہ ہے ۔ وہ اب اہل مدکیلے محاج تعارف نہیں ہے ، عوام وخواص ، علار دارباب مدارس ، سمی ان سے وا تعن میں کہ وہ آج علاوموفت کا ایک آفتاب ہے جس کی ضیا پاشیوں سے نہ صرف مند ملکہ سردن مند میں منور مور ہا ہے بعنی میں کی ومندی مرشدی ومولائ حضرت اقدس مولانا فاری حافظ مید صدیق احمد صاحب باند دی مدظلہ العالی بانی د

ناظم جامعه عرمبه متعورات بالده

حضرت اقدس کی نسبت سے مدرمدکا، اور مدرسی کے واسطے سے حضرت افدس کا ذکر آج مندکے اگر صولول میں ہے ۔ جنانچراکٹر صولول سے طلبا ریمال ذیرتعلیم ہیں اور مندسے با مرحبی کے افراق ، بیال مسلما نے جی حضرت اور ان کے مدرسے سے کسب نیش کیا ہے ۔ آج جا محرسے طلبا رک تعدادیا نجسی مسلما نے جن میں سے جند دہا ہول کے علاوہ تمام کی طلبا رہیروئی مدرسے کی جانب سے ہی قیاد دہا کا انتظام رکھنے والے میں ، اور عارش ایک سے ایک عظیم الشان ، اور تعمیری لا متنائی سلسلم مسلما ہو کہ استان ، اور تعمیری وال جنانج حفظ کی منصور سے مطابق ، " داد تحد فیط القرآن" یعنی ورجہ حفظ مح دار الاقام علی درجات کی منصور سے مطابق ، " داد تحد فیط القرآن" یعنی ورجہ حفظ مح دار الاقام علی درجات کی منصور سے مطابق ، " در بال تعمیر موجک میں اور اس ہو وار الاقام کا کام شروع ہونے والا ہے ، اور علی درجات کی تعلیم وطلبارے تیام کا نظم علی دوریات کی کھیل عارش الگ ۔ عظمت جامعہ کا المکا ساعلس میں ۔ مکانات ایک عالیت ان سے داور دیات کی کھیل عارش الگ ۔ عظمت جامعہ کا المکا ساعلس میں ۔ مکانات ایک عالیت ان سے داور دیات کی کھیل عارش الگ ۔ عظمت جامعہ کا المکا ساعلس میں ۔

حضرت بانی جامعه ومصنف کتاب کا مولد ومنشا بانده صلح کا " متھودا" نامی گاؤں ہی ہے ۔ اور پسی اب حضرت کی قیام گاہ ، درس گاہ و خانقا دمھی ، والد ا وران کے بعد وا واکی وفات سے بعد نامساعد حالات سے با وجو دعلم کی طلب و تلاش میں صوبہ سے مخلف مقامات پرقیام کیا بلکہ ویں صورتھی ' متھورا ، کان پور مدرسہ جامع العلوم و مدرس کمیں العلوم ، احمہ، مدرسہ ختی محودس اجمیری ، پانی بت ا مدرسہ قاری عبدالرحمٰن صاحب بانی بی ، مبطا ہر علوم مشاریور ، دئی ، مراد آباد ، ان مختلف مقامات پر

مخلف مرتوں سے لئے قیام کیا ا درتعت یمی مراحل کو تمامی

ذمن کی تیزی ، طلب کی م وجد ا بتدائی تعلیمی بختگی نے ، " علیم آلیہ " سے خصوصی منامبست بیدا کی ریختگی نے ، " علیم آلیہ " سے خصوصی منامبست بیدا کی ریخانچہ آئے بھی سنحو ، صرف ، منطق ، بلاغت وغیرہ ضاص فزل میں جو آپ سے بھال زیر تدرسی رہتے ہیں ، ور با مخصوص معقولات سے اس ورج منامبت ہوئی کہ نصاب میں شال کا فی کتا ہی بڑھ لینے کے بعد ہمی ذوق طلب کو مکون نہوا تو دورہ سے فراغت سے بعد معقولات کی خصوص تحصیل کی فکر کی ۔ کے بعد ہمی ذوق طلب کو مکون نہوا تو دورہ سے فراغت سے بعد معقولات کی خصوص تحصیل کی فکر کی ۔ انتظام صور بھرارسے ضلع منظفہ بورس کی ، گرتھہ ہی مہین رہ سکے کے باکہ فرائد و مکھن کی اور میکی میں لگ کے ، گونڈ و وجہ میں سکے مصر کے دورہ میں گا ۔ ویکھن میں لگ کے ، گونڈ و وجہ میں ا

طالبول کے سطے داباعظ کرویا معالم کا تقریب

مؤلف سلم نے این کتاب کے تق میں دعا کی تھی کہ الشّدا سے شمس ہیں انہوم (مستاردل کے درمیان ماندسورج) بنا ہے ۔ اور وہ ایسی ہی بنی کہ الشّرانے اسے اسی قسم کی مقبولیت عطاکی سیکن سورج ہزار بار اپنی تیزی و تا با ن سے با وجود ابرا ورگرد وغبار کی تہول میں حجب جاتا ہے ۔ اس شرح نے اسکو محصیا لیسنے والے ابرا ورگرد وغبار کو اس طرح مجھانٹ ویا ہے کہ اب اس کی درخت نی انشار اسٹر النار السّد الله والی ہوگی ۔ ہ

لا دوال مول سے جرئے منطق پر جور وَّن شمس تھا بین البخیم میر طلق تھا جسے میر درخت ال کردیا جرئے منطق پر جور وُّن شمس تھا بین البخیم میر طلق تھا جسے میر درخت ال کردیا ۔ ان تھا کہ خرج کی تصنیف کے دب ندگیا۔ ایک قل طلب کی ، اور اشاعت کی خوام ش کی ، جانچ اشاعت نجیلئے اعلان کیا گیا کہ جوجا ہے مناسب انتظام کرلے اورخود دھی کوشش رہی لیکن وقت پر وقت کدرتا رہا حتی کو جزرنا کارہ خاوہ ولئے جھے میں اس کا دمن و کوشش کو منظر عام پر لانے کی سعادت آئی اور اسلما اس کے باتھول میں ہے کہ سے کا کائی اہمام کیا گیا ہے۔ قیمت نمایت مناسب رہی گئی ہے۔ فائدہ اٹھانے پر حضرت مؤلف کیلئے درازی عمر وامتواری صحت کی دعافرائیں اور ان کے طفیل ناکاروں کا کام تو ختا ہی رہے گیا۔ انتیار الشرب فقیط

ابوعبد*[آرخ*ن مسعود الاسعدى غفرار صتعوما. بانده . يوا بى

### 

الحمدالله الذى وحب الناعلم التصورات والتصديقات وعلمناحقات الوجودا والصلوة والسلام عسل مسلم مسلم الذى هوا التسكل من اشكال المخلوقا وعلى الله واصلاالذين هم مقل ما المجه والبينات اما بعد الكامنات الذي هوا التسكل من اشكال المخلوقا وعلى الله واصلا الذين هم مقد مقال ما المراجع والبينات المراجع المر

قولمد سھانی ۔۔۔ سبحان کے استعال کی دوصور میں ہیں۔ مہمی بغیراضافت کے سبعل ہوتا ہے اور مجی اضافت کے ساتھ ۔ ادل مورت میں علم اور الفتا فول زائد بین کی دمرسے غیر منصرت ہوگا۔ اور مجب کے لئے ہوگا۔

بعن وگول نے سجامے العداد رون کے دومرا مبد ستنبہ تانیت بیان کیا ہے .

ا المرام الم المرادلبا جائے توانسکال بر ہو تاہے کہ بہاں استعال اضافت کے میاتھ ہے اورعلم مضا نہیں موتالیں جب احتالات ٹلا نہ ہیں دواحمال باطل ہوگئے تو تیسال جمال مینی ہم مصار ہو نامتعین ہوگیا ۔ انعمز روخوں نر آئی ، دوخیالوں رکھی رہ الصحاح قال دیا ہر ایران کر موج ہے نرک وہ میں مراج کئی م

ا بعض المحول نے باتی و واضالوں کوجی برمال پیج قرار دیاہے اوران کے پیچی ہوئے کی جو دہ بیال بی ہے اور ان کے پیچی ہوئی ہے اس کا جواب جی دیا ہے۔ اللہ مصدر کے بائے میں جو اسکال کیا گیا ہے کہ یا تومقام کی رعابت نہیں جوتی اور یا عال جمعول میں مطابقت نہیں ہوتی ۔ اس کا یہ جواب دیا ہے کہ عالی بیال فعل مزید ہے اور فعول مطابق سے لئے یہ فوری مسل کے مطابق میں مطابقت ضوری نہیں ۔ جنائے است الله بیانا استعمال من میں اپنے اور دائعے ہے دمالا کہ اس میں عامل موالی مزید ہے ۔ اور معدی جو انعظی مطابق مردی نہیں ، اور معدی جو انعظی مطابق مردی نہیں ،

تنا کع اور ذائع ہے ، حالانکہ اس میں عامل من میرہے ، اور معدیج دیم معلیم جواد مقی مطافر ری ہیں ، ۔
اس طرح علم مصدر کے بارے میں جوانسکال کیا گیا ہے کرمیاں متعال امنا کیسا تھے اور علم مضاف میں ہوتا اس کا جواب یہ کہ مقاف میں ہیں ۔ علم ذات ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وقت مصف کا لی ظافہ کیا جائے ، ۔ اس کا جواب یہ ہے ۔ اور العدد الابضا ، علم وصف کی وقت وصف کا لی ظاکر العدد الابضا ، مسبحان "علم وصفی ہے ، اور العدد الابضا ،

### ما اعظرشانه

کا قاعدہ علم ذاتی کے بایے میں ہے کیس جومضاف نسیں ہوتا وہ میمال دا دنہیں اور جومراد ہروہ مضا ہوسکتا ہے۔ سبعیان کی اضافت میں اضافت الی الفاعل اور اصنافت الی المفعول وونوں احتمال درمت ہیں۔ بعنی اس کامضاف الیہ ہومکا ضمیرہے۔ وہ فاعل بھی بن سسکتی ہے اور خول بھی۔

ا منافت الی المفعول کی صورت میں بالنعیل میں جواس کیے عامل سبحت کا معدد ہے نسبت کا جاہم گا

ا در ترجمه يه موگاكري نے الله كى طرف ياك كوسسوبكيا .

حداً المنميرت مرجع مي كمى الحنال من . الله . يا دهان . يا مهم ك طرف راجع موجوبالله الرحن الرحيم من ندكورمي ككن يه احمال وموقت مح موسكت ب كرتسميه كوكت ب كاجزر قرار ديا جائد .

بعض في كما ب كر لفظ سبحان وكم مستم (بالكرائمسيم دبالفتى) بردلالت كرتاب - اس ف مستم

كاطرف راجع بي عبي كامصداق الشراك كي ذات بير.

جاننا چاہئے ک<sup>س</sup>یج کو مرکبات فارو سے ساتھ ہو کو مشاہدت ہے اس لئے جس طرح مرکب فارجی کیسیئے علی اربعہ بعد اس لئے جس طرح مرکب فارجی کیسیئے علی اربعہ بعد ان کا تحقق ہوگا کہ بیچے کے وہ الغاظ جن سے سے مرکب ہوتے ہیں۔ وہ اس مجیلئے ہمنزل علت مادی سے میں اور حمیوں کی ترکیبے بعد ان کی بیچے میکٹ ترکیبی ہوت ہے۔ اور حسینے داسم قاعل ہمنزلہ فاعلی سے ہے اور حسینے داک سے ہے۔ اور حسینے داکھ ہے۔

قوله مااعظِمشانه ــ

### لايحهد

### ولايتصريه

قاضی مبارکے اجزار ف رجیسے بطلان کی یہ دلیل میان کی ہے کہ اگر اسٹرتعالی کیلئے اجزار فارجی النے جائیں توب اجزار یا تو مکن و کھے بامنت یا داجب ۔ اول صورت میں اسٹرتعالی کا مکن ہونا۔ اور ٹائی صور میں منت ہونا۔ اورمیری صورت میں تعدد وجیار لازم آئے گا۔ اور بیمینوں محال میں۔ ملاحس نے اس موقع پرتعقب کی کام کیا ہے۔ من شاء فلیطالہ شعب رہم نے جو مجد میمال محروکیا ج

وه اتبات مقعود ا در توضيح مطلوب كي الخ كافي هي .

فاُ مَكُ لا ۔ ٢ ـ حد كے نوى معنى مقدار كے بى اس صور ميں مطلب يركوكا كدائر تعالى مقدار والانہيں يعنى الكيبيك ا اجزار كيليہ نيس بى ۔ اس كے كر اگر اجزار تحليليكا دجود ما ابطے توان كا دجود بالقوہ بوگا بابلغعل ۔ ادر يدو يون باطل بى ۔ بالقو بطنے كى صورت بى اور بالفعل موجود بالفعل بالفعل

و ومری دلیل یہ کو جزارتحلیل اس فات کیلئے ہوتے ہی جو ہوئی اور خوسے مرکب ہوا ورہاری تعالیٰ آس منزو ہے . ۳۔ لا یعدد جدستانذ کھی ہوسکتا ہے ۔ اس طرح اس کے آگے جو جیلے آمے ہی ۔ ان کو بھی جدمستانغ بایا جاسکتا ہے . مینی موال بدا ہوتا ہے کہ انڈ کی شان کول بڑی ہے ۔ اس کا جواب لا یعدد ولا متصور انتم سے دیا تھیا ہے .

قولته ولايتصور ال

اس س سی ترکیب کے امتارے دی احتالات عقبہ جاری ہول کے جواس کے ماتبل بینی لا بھد ہی جاری ہوئی ہیں۔
ان کی دجرہ ادرتعقیل اون تو جسے معلی ہو کتی ہے میں جول پڑھنے کی جون میں اسکال متاہد کہ اللہ تعالی کو بہت تعقیل این موضوع خرار دیا گیاہے۔ جسے 'اللہ خیا'۔ الله دوّات " دغیرہ ادرموضوع حب کے منھورتو امراق وقاع جن میں جہا ہوں میں جہا تھا۔
میری نہیں۔ ادربیاں اس کی آئی کہادی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تصور کی جازمیں ہیں۔ تصود بالکتا، حسین نے کا نسور

## ولاينتج ولايتغير

فاتیات کے ماتھ کیا جائے۔ شافان ان کا تصور جوان نافق کے ماتھ کیا جائے اور ذائیات کو " آد ہمیں بنایا جائے۔ اور اگر ذائیات کو " اگر ہمیں بنایا جائے۔ اور اگر ذائیات کو " آلا نائیا جائے ۔ اور اگر خاصے کا تصور و خیات کے ماتھ ۔ مثلاً انسان کا تصور ما حک یا کا تب مے ماتھ کیا جائے اور موضیات کو " ہو جہد " ہے ۔ مقد بالکندہ میں جائے اور موسیات کو " تصور بالوجہ " بی میں مؤت اور مرئی دونوں تحد بالذات ہوئے ہیں ۔ اور المحل تحد موقع ہیں ۔ اور مرئی بالذات منظر موقع ہیں ۔ اور المحل متحد موقع ہیں ۔ مرأت اور مرئی بالذات منظائر موقع ہیں ۔ اور بالمحل متحد موقع ہیں ۔

اس کے بعد سمجھے کہ الایتصویر میں تنی اولین کی ہے دکہ اخیرین کی ۔ اورانٹریاک کو تضایا کا موضوع بنایا جا ٹاہے ۔ وخیرین کے احتیارسے ذکر اولین کے اعتبارسے ۔ لیس حس اعتبارسے موضوع ہے اس اعتبارسے نفی نیپھے ۔ اور سس اعتبار سے تنی کی تی سبے اس اعتبارسے موضوع نہیں ۔

قوله لاينتج :\_

یہ مشاند کی ضمیرے حال واقع ہے۔ اور اس بین گار احمال میں۔ اول یہ کہ مووف بڑمعا جائے اور توی معنیٰ مراد مول. وس م مراد مول. اس مورت میں مطلب یہ موگاکر انٹر تعالیٰ منتا نہیں بعنی اس کے اولاد نہیں ہے۔ اسٹے کا اگرانڈ تعالیٰ کے لئ لڑکا ہوتو وہ نڑکا یا مکن ہوگایا واجب ۔ اگر مکن ہے تو والدا ورمولود میں مماثلت نہیں ۔ اور اگر واجب ہوتو مولود مونا واجب منافی ہے۔ منافی ہے ۔ جب یہ وونوں احتمال باطل ہوئے تو الٹریاک کے لئے اولادکا ہونا باطل ہوا۔

ودم ، مجمول برهاجائه ا در من لنوى مراد مون . اب مطلب يه موفاكه الشرباك كوجنا نهين جايا . اس ليفكر

اس مورت من الترتبال مولود موكاء اورمولود محماج اورهادت موماسه اورالترباك من اور دريم سب

سیم ، معنی اصطلامی مراد بول ا درمو و ف برها جائے مطلب یہ موگاکہ اسر باک نیج کے طور پر ایسی دلیل کے ساتھ صی جبر کو حاصل میں کرتا ۔ اس داسطے کردیل سے جھم حال ہوتا ہے وہ حدثی ہوتا کو اورالٹراکی کام حفوری ہے۔
جہام ، ۔ اسی جمال میں مجول برحاجائے ۔ اب مطلب یہ موگاکہ الله نمان کو نتیج بینی دلیل سے ذرایو نسین معلم کب جاسکتا ۔ اس داسطے کہ الله تعالیٰ ہر چیز پر دلیل ہے اور الله رکوئ دلیل نہیں ۔ میں یہ یادر رہنا جاہئے کہ دلیل کی جسیس میں اور انی . اگر علت سے اس ترام کوئ و دلیل نمی ہے اور اگر کسی نے کی علامت سے اس برام تدال کیا جا اور الله کی کہ اور الله کی اور انی اسر یک علامت سے اس برام تدال کیا جا کہ دلیل الله کی تعلیٰ سے کے کوئی دس مور ہے ہیں اسٹر یک تبلیے علت کا جو نا اور الله یا تعلیٰ کا معلول مونا لازم آئے گا ۔ اور معلول علت کا محاس میں کو معلول مونا لازم آئے گا ۔ در اس میں کو معلول مونا لازم آئے گا ۔ در معلول علت کا محاسے اس شے کو معلوم کیا جا با ہے ۔ اور الله یک وجو دید لا تعد و لا تحدی اس میں کہ معلول میں ان میں میں کی علامت سے اس شے کو معلوم کیا جا با ہے ۔ اور الله یک وجو دید لا تعد و لا تحدی کے مسلامات ہی ۔ اور الله یک کا میں ۔ اور الله یک کوئی سے مسلامات ہی ۔ مسلوم کی مسلوم

قوله والايتغيارير

اس کابھی عطف آن عدد برہ اور ترکیبیں مال واقع ہے ، مطلب یہت کر انٹر تمالی کے اندر تغیرسیں ہوتا۔ زوات ا

# تعالئ عن الجنس والجهاست

جاننا جاہے کہ تغیری دوسیں ہیں ۔ اول . تغیر بالذات . دوم . تغیر فی الصفات سے تغیر فی الذات کی بن صوتی ہیں اول یہ کرایک حقیقت ہیں اول یہ کرایک حقیقت ہو اس کے دوم میں میں اول یہ کرایک حقیقت اول یہ کرایک حقیقت باقی دوم میں معدوم ہوجا سے اور مخلف صور تیں اس مادہ بردارہ ہول ۔ معدوم ہوجا سے اور مخلف صور تیں اس مادہ بردارہ ہول ۔ معدوم ہوجا سے اور مخلف صور تیں اس مادہ بردارہ ہول ۔ تغیر کی ہورت مکن کے اندر میں ہوگئی میں ہوگئی ہوا گیکہ ذات باری ہیں اس کا وقوع ہو . دوم ری اور میری صورت کا محتق مادی چزول میں ہوتا ہے اور انسریک ما ویات سے صرف ہے .

قُولهِ تعالى عن الجنس والجهات :-

یحلدایک موال مقدر کا جواب ہے جو ما تبل کی جارت کی بنار پر وار و ہوتا ہے ۔ موال یہ ہے کہ واللہ یاک لا بعد . لا یتفود ۔
لا بتغایر کیوں ہے ؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب چریں یعنی حد . تصود - تغاید وہاں ہوتی ہی جہاں مجانست ہوئین مادی چریں موں اور اللہ تفائی مجانست ہوئین اللہ کفوا احد ؟ مادی چریں موں اور اللہ تفائی مجانست سے بری ہے ۔ معلی جا کوئی ہم جنس نہیں کا نطق بعد المقران ولد مکن له کفوا احد ؟ یہ تقریر مینس کے نواز موں تو ہوئی جو اس کے بیان مواجة اس کی نفی کی جاری ہے کوالٹر تعالی معنی مواد ہوں تو ہوئی وجہ اس کے خوادی ہے کالٹر تعالی میں موری ہے اور مرکب مادث ہو اللہ مادث ہونا لازم النوب کے احد مس اور تعالی ہوں گا ، اس کا احد محال ہون گا ہو محال ہے .

نے دہر جمایت براعت استہلال کا فائدہ حاصل ہوتا۔ حاطبی ایسے الغاظ ادنا جرمعنمون کتاستے مناسب ہوں اسکوبراعت استہال کستے ہیں۔ یہا استعمامی لفظ مینس الست ہیں اور تصحیح کر کھیات خسر می شن کا بیان بالتفصیل کویں سگے۔

بعض توكون نے مكورس بالحاديس مرها ہے معن طاہر يكن اس موت ين برعت بندال كا فائدہ حاصل بوكا .

ایک دوایت اس بی تَبْس کی ہے صب*س کے سعنی میں کہ الٹریاک بشر*م کی تیدسے پاک ہے بینی مکان وغیرہ کانماج نہیں ۔ اہمیں ہی برا عبت استہدال نہ ہوگی .

برصی، سیمان را وی . تعالی عن الجهات کا مطلب یہ کواٹر تعالی جمات ستہ بمین شال، قدام ، خلف، فوق بمحت میں محدہ دنہیں یا شہاستہ سے امتداد ٹرکٹ بعنی طول ، عرض جمق مرا دمول . مطلب یہ کہ "شریک ان ٹینوں امتدادسے باک ہے ، امواسطے کریہ دونوں مورتیں اجسام سے اندر موتی جمی ا در انٹر یا کے جسمیت سے بری ہے ۔ جعل الكليات والجزئيات . الإيمان بد نعد التصديق والاعتصام بيد حبن االتوليق والسلام. والسلام لى من بعث بالدليل الذى في مشغاءلك على اله واصحاب الذين عور قدَّما الدين ويجع الهذابية والإيمان

قوله جعل الکلیات والجزئیات ، ۔ یرجملی مستانغ ب ترجمری ب کو الٹرتمالی نے کیات اور برئیات میں سارکھ کنات کی میں کا مستعال و وطرح ہوتا ہے ۔ اول فکن کے معنی میں ، اس صورت میں تعدی بیک منعول ہوتا ، و در ہے میرکے معنی میں ، اس صورت میں تعدی بیک معلوم ہوتا ہے کہ میں کے معنوبی یہ اس صورت میں متعدی بردمغول ہوگا ، مصدف نے دو مرے مفعول کو ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمنوب معنی اول مراد کے ہی اور میں حق ہے ۔ اسٹ کا اس قت جعل بسیط ہوگا اور آنان معنی لینے کا صورتی معلی مرکب ہوگا اور آنان معنی لینے کی صورتی معلی مرکب ہوگا ۔ ان موج عاصول کا احتمال اس کا میں اور مشاکین جعل مرکب کے ، ان و وجاعتوں کا احتمال ایک اس مرکب کے اس و وجاعتوں کا احتمال ایک اس مرکب کے اس و مرسے وجود مکن جسرے اتصاف ۔ ان میں اوجود ، لین کا مامند کا وجود سے ساتھ متصدف مونا ،

اس کے بعداب مجھے کہ اس میں اختلاف ہور اے کران میں چروں میں جائل کا افر بالذات کس میں ہے۔ متنا بن نے کہا کرحاعل کی طرف اصباح کا منتا جو کرمکن کی ماہیت کا وجو د کے ساتھ متصف ہونا ہے سستے وی مجمول بالذات ہوگی۔ اور میں معمد ا

بعسل مرکب ہے۔

شراقیسین کیتے میں کو وجود اورانساف امیت بالوجود یے والوں امرانشراعی میں اسلے جاعل کا اثر بالذات ائمین نمین مور جوسکا۔ اور مامیت مکن جو کر امرعین سے ایسنے اس کے اندربالذات اثر تبول کے نے کی صلاحیت ہے اور اسکو عبل لسبط کیتے ہیں ۔ ویک معرف ہیں ۔ اور معروض کا درجہ معدم موتا ہے تواکر امیت کس موص ہے ۔ اور وجود اوراتعاف امیت بالوجد۔ ما جو کہ معدم ہے موسوم موال اور ما جا کرنے ہے واس نے اس وقع پر تفصیل کا اگر کا لیت ماہی اور بالدات ندائیں اور م فائدہ ۔ مصنف کی عبارت سے مندرج ذیل فائدے عاصل ہوئے ۔

ا ۔۔ سادا عالم جاعل کامخارجہ ے ۔ دس واسطے کہ عالم میں یا توکلیات میں یا جزئیات ۔ ا ودیہ وونوں جاعل کے مخارج ہیں۔ ۱ ۔۔ محیات کی مجھولمیت جزئیات کی معجائیت پرمقدم ہے ۔ اس واسطے کی مصنف کے کلیات کوج ٹیات پرمقدم کیلہے ۔ ۱۳۔ جعل لبیط حق ہے ۔ اس واسطے کرمعہ نفائے نے و ور امغول نہیں ذکر کیا ۔ اگر عبل مرکب مصنف کے نزویکے تی ہوتا تو ٹانی مغول کو سمی ذکر کرتے ۔

قوله الايبان به نعمالتصديق ،ســــ

به كی ضمیرس یا تو ذات باری مرا دیے جو ماقبل كی عبارت سے معہوم ہے یا جعل بسیط مراد ہے ۔ ایمال پرتعدان کے حمل كرنے سے معلوم ہواكر ابنان ا ورتعداني وونوں مرا دف ہي ۔ لہس مس طمی تعددات بسیط ہے اسی طرح ایمان بھی بسیط ہے كونكم حجرایمان مركب ہوتا تعدیق با بخان ۔ اقرار بالاسان ا وعل مالارمان سے تو بھرتعدان كاحل ابنان پرتھی نہ ہوتا كيوں كربسيط جمل مسركسب مرجائز نہریں ۔

قرَّله والسَّلَّة والسَّلِّم الله الرسي المتال ب.

امت إلحدى فهذه وسالة فى صناعة الميزان سميتها بسلما العلوم اللهما جعله بين المتون التمس سب الغي مقدمة العلمالتمودوحوالحاضرعندالمديك والحقائع من البحلى البنديهيات.

اس میں اشنال ہے ۔ امٹر پاک سے ارشا و إن الله وملسکته يصلون على النبى الابة كا صلوَّة كل نسبت جسائٹرنسا كلَّة كيطرت بونورحمت كے معنی مراد بول مے . ا در ملاكد كى طرف نسبت كر فيسے استعفاد كے معنی ا ورجب مؤمنین كى طرف نسبت ك جاشه تو د علك معنى اورجب حادات . نبا كات ك طرف كا جلص توسيع وسل كم معنى عراد مهول على

قوله اصحابه - الخ . اصحاب النظ عام سے . برایک سے ساہی کوکہ سکتے ہیں . اود لنظ صحاب مرون حضوراكم صلى الشرعليركسلم سيح ساتحيول كع ساتحه حاص سع يمتحانى وهجن ياانس ب جواميا لنمصر متعصف وعليلصلوة والتسليم كى صحبت بى رباموا درايان برخاتر بوامو.

التعود باتوصفت كاشفه علم كى ، يا صفت تخصصه بسلى عورت من دونول ك تمادف كى طرف اشاره سه . دوركل صورت می تصوراً درنصد بی کمفسر کی تعیین مقصو دے کہ ان وونوں کا مقسم علم محصولی حادث ہے علم کی جائیس میں . کر دس واسطے کر معلوم خود حاصل موکا یا اس کی صورت حاصل ہولی ۔ اول کو "علم حضوری" اور ٹائی کو علم حصولی کہتے ہیں ۔ بصر المرعالم حادث مير تو وه علم حا وت اور اكر عالم قديم ب تو ده علم قديم مؤكّا. اس طرح سے چارصورتين بيدا موكمتين -مع خصوري قديم اورما دنك ، عد حصولي قديم اور مادث

قوله وهوالحاضرعندالمدماك :-

ا مرتصورهم کی صفت کا شفہ ہے ۔ توحوضم علم کی واف داجت ہوگی اور الحیاضرعندہ المدب ك علم کی تعرای موگی اور تصور یو کم عنم کا مرا دف ہے اس لے ہیں تو لیف تصور کی ہمی موجائے گی ۔ اور اگر التصور کوصفت تخصیصہ مانا جامے توجوخم ر تصور کی طرف راجع موگی جو حصولی صادت کے معنی میں ہے ۔

معسنعت شفط کی دیجرتولفات سے عدد ل کر طمیے یہ تولف اس داسط ک اکھ کم کا تام صورتوں لعبی اتسام خرکا شابل موجائے . دومری تولیس تمام اضام کوشائل زخیں ۔ نیزاس تولیف سے ایک می بات کا ایک کرناہے ،اس کی اخلان ہے کہ علم زوال منی مرازم ہے یا " وجودشی سما . تومصنف من با یا کی علم وجودی شی سے معری انسان ہے ۔

قوله والحق العمن اجلی البدیهیات بـ

علمے برسی اورنولی مونے میں اخلاف ہے ۔ تبین اوک کہتے میں کرعلم نظری ہے اسواسطے کرمنا طفہ کا اس کی حقیقت میں اخلاف ہے ۔ وین کھے ، اور سب میں اخلاف ہو دہ نظری ہے ۔ بیعن کشتے ہیں کہ برسی ہے ورز دورلازم آئے گا راس داکسط کومپرشی کاحصول علم برموقوف ہے تواگر علم نظری ہو آواس کوکسی دو مری شی الث حاصل کرنا بہت گا۔ اوراس شی کو اس علم سے حاصل کیا ہے جس سے " توقف الشی علی نفسہ " لازم آئے گا۔ادراکو دور کہتے ہیں۔ بہنرمیب امام داذتی کا ہے .

### كالنؤد والسرود نعم تنقيم حقيقته عسيرجد أفانكان اعتنادآ لنسبتم خبوية فتصديق وحكم

یہ تول نظریمی ہوسکتا ہے اورمنال بھی۔ نظریمنل لاکھنس سے مونا خردی ہیں ۔ مرت حکم" بی آخر اکر خراجی اورمنال کامنس اے مونا خردی ہیں ۔ مرت حکم" بی آخر اکر خراجی اورمنال کامنس لاکھنس سے مونا خردی ہے بعی اور مرد در ہر ہیں ہے مدال درمن مطلب یہ ہوگا کہ عنی اورمن مطلب یہ ہوگا کہ عنی اورمن ورمن ہوگا کہ عنی اورمن کی مسلسے موجائے۔ تقدیرعبارت بہ موگی ۔ کعلم النود والسرود منتال مائے میں جب میں ہمیں یہ ہیں ہے ۔ اس واسطے کہ بدا ہمت مقدم منزم ہے براہت مطلق کی ۔ اس واسطے کہ بدا ہمت مقدم منزم ہے براہت مطلق کی ۔ فود محسوسات کی منال ہے اور سرود ر وحدانیات کی ۔

توله ٍ نعم تنقيم حقيقته عسيرجدٍ إ : ـــ

یعنی عم کی حقیقت آجالی تو بربی ہے البتراس کی حقیقت تعسیل بہت وشوارہے۔ اس واسطے کرحقیقت کا بیجا نا موقو ہے ذاتیات کے درمیات کی مقبلے کے درمیات کے

قولمه فانكان اعتقاد ألنسية خيرية الخدم

بهاں سے ملم کا تعسیم شراع ہوری ہے۔ علم کا دُوقعیں ہیں۔ تصدیق ادرِتھو۔ اگرنست نا دخیریکا اعتقادیع تو تصدیق درز تعتور ۔ تعدیق کامفہوم دجودی ہے۔ اور تعور کاعدی ۔ اس الے تعدیٰ کی تولیف پیسلے کی ۔ تعدیق کے باسے میں حکا را درا نام دازی کا اخزاف ہے۔ ایام دازی کے نزدیک تعدیق مرب ہے تعدید ناڈ یعنی تعدیق معمول ، نسبت اور حکم کے مجود سے ۔ اور حکم درکیر تعدیق لیسیط ہے تعنی صرف اڈ عان کانام تعدیق ہے۔

معنف نے مکارکا خرب استیارکیاہے ، کورکم تعدیق دہ ہے جو حجت سے حاصل مرا ورتصور الاقری المح کمنسب لمج نمیں اس نے معلوم موار محمود کا مام تعدین نہیں ۔ بکھرف محکم کا بام ہے جسکوا ذعان ادراع تقادیمی کھتے ہیں ، البتہ تصورات ناقر تعدیق کیلئے شرط ہیں ، تعدیق کر مدرحکم لاکرمصنف شنے حکارک نائید کا ہے جیساکدا ویرسے میان سے معلوم ہوا ، میں ہو

فامكرة مدد وه اگر واقعد من اگرفتركا و منال نهوتواس كوجون من من وس كردد وه اگر واقعد كرمطال : بوتوه ل كرنت ا در اگر ما قعد كم مطابق مونون كه من اور اگر ما قعد كم مطابق مونون كه من اور اگر ما و منال موجود من اور اگر ما تعد اور ندان موجود من من من اور مرا من اور مراجع موتون كه من من اور مرجود من كه من اور من كه من اور من كه من من من من من من من كه من من كه من من من من كه من ك

ع مم كااهان ما رمعان برآناسه اول تغييكا جزرا خير اليني نسبت امرخريد ومرحمول بميرك تفيد

# والًا نَعْصُود ساذ بع وهما أومان مشائينان من الاوداك ض*رولاً* نعم **لا يجوفى التصور هيجاتي بكل شيئ -**

اس اعتبارسے کا دہشن سے نسبت کا مرخبر یرم جوتھے وقوع نسبت یا لاوقوع نسبت کا ادراک

يعنى أكرنسبت ما مرجريه كااعتقاد مذهو تواس كوتصورما ذيج كيتے ہيں اس كي جارم ورتيں ہيں . اول نسبت ہي يذہو ودرسط سنت بولمكن ثامدز موتبك توصيفى با تقييدى مو يميسرے لسبت تا ر بولمكن خبرت نهو كمكرا لنئا ئيرمور حجر محصے نسبت کا مرخبریهٔ موسکن اعتقاد نه بوطکه ویم یا خیال یا شک مو . تصورساذج ی وجرسیدید ہے کرسازج سورے سادہ کا جو کری تصوران مان ادر کھم سے خالی ہوتا ہے ۔ اسسے

اس ، م كساته موسوم موا .

قولم وهانوعان متباينان من الادوالث

مصنف يحك قول إمن الادوالا " ين وواحمال بن واحمال إول يدم كراس كالعلق " لوعان "سع جو -اس صورت بن مطلب به به گاکه تصر را ورتصدیق د در مین تین ا دراک کی . ان می ان اوگول کار د موگا جو کیمنے میں کم تصدیق ادراک کی قسم نہیں ہے ۔ میکہ ادراک بعد آیک کیفیت عارضہ کا اسے ۔ دو سراا حیال یہ ہے کہ من الادراك ا کا تعلق "منیاینان اس مور اس صورت می مطلب یه موگا کرتصور اورتصران دومنباین نوعین می ادراک در در منباین نوعین می ادراک در در در این می ادراک در این مین می اور این مین می استفال می در سے در تصدیق ادراک فی مین میکند مین می استفال می بجائد دد کے الد موگ ۔ اس اجال کی تعصیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف در ہا ہے واقعی اورتصدیق میں تباین ڈائ اور زع ہے . باید دواؤل دان کے اعتبار سیمتحدی ادر معلق کے اعتبار سے متعایری متقدین ساطقہ امر صنعت ا واس منافر ہیں . اور منافرین نے مالی کو اختیار کیا ہے ۔ اسی وصب منافرین کو تضیر من چارم واضیار کرا برے . موصوع ،محمول ، نسبت ما مرخرته ا درنسبت تفییدریه اکرنسبت ما مرخرت تصدیق کامتعلق بوطئ و ادرسبت تفییز تقود کا . مناخرین کی دلیل یہ ہے کرنصوراً درتعدیق علم کی تعمیل میں ادرعکم سے سنی میں محول مورت کے ۔ اوریعی معدی میں المرا تصورا درتصدیق معنی معدری کے اقسام ہوئ اور معنی مصدری کے اقسام میں تغایر وائی نہیں ہونا بلکہ باعبار متعلق مے مواہ کیس تصورا درتصدیق س می می می تعایر موکا لعنی به ددنوں دات کے اعتبارے متحد مول کے اورتعلق ے اعتبار سے مخلف متقدمین کی دلیل یہ ہے کہ تصدیق اور تصورے لوازم میں اختلان ہے ، مثلاً تعور سے نوازم میں سے یرے کہ اس کا تعلق مرتبے کے ساتھ مہرتا ہے تی کہ اپی منتف کے ساتھ کھی ہوجا کے سخسیا ف انسادی سے کہ اسکا تعلق صرف لسبت المرخيرية ك مرف كرساته امكا تعلق نهي موسكنا اورا فلاف نوازم واللك كراب مرومات محافظاف یر ۔ لہذاتھورا درتقیدنی بی اختاف ذاتی ہوگا . مصنف نے ترقی کرے فرمایا ہے کرتصورا ورتصدین میں اختلا ن ذانی مونے پر دلائل قائم کرنے ک ضرورت نہیں بھدان کا مختلف ہونا بالکل بدیمی ہے۔

قوليه نعبر لاخجرنى التصود ، ـ

وسر عبارت سے ایک اعتراض کو د درکرنامقصودہے - اعتراض بہے کہ حبیقصورا درتھ دہنی میں تغلی<sup>ف</sup> آنہے۔

وحهناشك مشهود وهوان العلدوالمعلورمتعدان بالذات فاذا تصويفا ائتصديق فهما واحبر وتبار قلت انهامتخالفان حقيقته وحله على ماتغووت به ان العلع فى مسئلة الاتحاد بمعنى الصوية العامية ﴿

توایک دوسرے کے ساتھ کوئ تعلق نرمونا چاہئے حالانکہ ایسانہیں ہے بلکتھور کا تعلق تصدیق کے ساتھ موتاہے . جواب کاحاصل یہ ہے کر تباین ذاتی تعلق سے منافی نہیں ہے بسب با دجود کر تصورا در تصدیق کے درمیان ذاتی تعام ہے لیکن تھورٹری کو لا رکا در نسیں ملکہ اس کا تعلق مرشے سے ساتھ موجا آہے تھی کہ اپنی تقیق کے ساتھ تھی موسکتہے.

یہ فاصل مسترا با دی کا عراض ہے جو ان درگوں بر دار دکیا گیا جو تصورا درتصدات میں مبامین زائی کے مائل میں بٹک کی بار چار مقد مات برسے . اول تعور کا تعالی برشے کے ساتھ موباہے . دور سے حصول کٹنا، بانفساہے ، با شباحسہا . یغینی جیکسی چنرکز حاص*ل کریں گئے توخو دہ شغ*ے حاصل ہوگا کئر ہوا*س کی سنت*ہ درمثل بھیسے علم ادر علی متحد بالذات ہیں . چوچھے تصورا درنصرین مباین بالنوع ہی، لینی ان کے درمیان تبایں ذاتی ہے ۔ اس کے تعلیمھنا چاہئے کہ شک شی تقرير با عنبارتعدان کے بھی موسکتی ہے۔ اور باعتبار معیدت رہے مھی ۔ برایک نقر پر تفصیل کے مناتھ سال کہجاتی ہے شک کی تقریر با منبادتھ دنی کے یہ موگی کہ تصور کا تعلق جر مکہ سرشنے کے ساتھ موسکتا ہے دیدا تعدبی کیسا تھ تھی ہوگا اور جبقمدانی کے ساتھ موگا توعین تصدیقی حاصل موگ ، کیو کرفصول الاشیاء بالفسہاہے لیس تصدیق علوم مولی اور تعورهم ادر مبار برمقدم الله علم اورمعلوم متحد الذات بوتيمي للذا تصورا ورتصدي وونول متحد بالذات ول كي . مالانكةتم نے كماسے كريد دولوں مباين بن - اس كاجواب يہ اے كتعلق كك شئ مستلزم نين يعلق كل دجه كو . يعنى بمدنى بوكمات كرنفور كاتعل برشى كما ته موتاب وس كامطلب ينهيس م كحب سي محتل على موتوميت كل الدجوى مو يسب تصديق كيم ما خرتصور كي تعلق سع ركهال لازم آ تاسي كرتعلق مراعتبارس مو مكربعض اعتبارت تعلن موجاناكا في مد المداتصور تعديق عماين معى مع اوراس كم التعلق مي ماين م حقيقت امبارس ادرتعلق ب رسم اعتبارت . ولامنافاة بينهما لاختلاف الجهة .

مُكُ كُ تَقرير باعتبار مصدق مه ك يرم كاكرتعديق المعلوم اورمعدق روين سبت امرى ساتعمتحدى. كونك علم درعلوم متحد واكرتے ہي . اورتصور كاتعلق مرشے كے ساتھ وائى كرائے اسك نسست ما مسكے ساتھ كى الله الله نسبت تأمه تصوركا معلم بوا اور العلد والمعلوم يتعد ان بالذات كے قاعدہ كى بناء يرتصورا ونسبت تام دنول متحدم يست ا ودہی نسبت تا مرتصدلیٰ کے ساتھ بھی متحد ہے تواب مورت یہ دوگئ کرتصور تحدیث نسبت تا مرکے ساتھے۔ ا درنسبت تا متحدیث تصديق ك ساتعه . منزا تعدد متحدم الصديق ك ساتمه لان منصد المتحد متعدد . حالان كرتم في كماس تعواد تعديق دواؤں منان ہی بامتباد تعربی ہے جوشک کی تفریقی اس کا جواب ہم نے سحریہ کردیاہے۔ اور مصنعت نے مثن الی معنی سنك با عنبار مصدق به كاجواب ديا ب عبكو محله سه بال كررسي .

اعتراض بوئا ہے کہ شک کاحل جس طمیح مصنف جھنے کیا ہے اسی المرح مید زا برا درعلامہ قرشبی وغیرے بھی کیا ہے توہم

الن العلم في مسئلة الا تحادم عنى الصورة العامية فانها من حبث الحصول في الذهن معتبلوم ومن حيث المعيام بعد علم التفتيش يعلم النات الصورة النما صادت علما لا النائد المالية المعيام بعد الادراكية قد خالطت بوجود لانطباعي.

تغودت به کبون کما اس کاجواب یہ ہے کہ اس طرزیں مصنف منفرد ہی زکرنفس مل ہیں ۔ بینی اس طریقے پرحواب مفادہ ہی نے دیا ہے کسی اورنے نہیں دیا ۔ یا مصنف جمعے زمانہ میں ان حضارت سے اقوال مضہور نہوئے ہوں اورمصنف جمکواس کا علم نہوا ہو ۔ یا برکہ حالت ا دراکید ا وراس کے اختلاط سے قائل حرف حضرت مصنف جمہیں ۔

مل کی تقریرسے قبل ایک تمیرد کی خردرت ہے وہ یہ کہ علم کا اطلاق و دجیزوں پر ہوتا ہے۔ اول حالت ادراکیر بر۔ ادریہ اطلاق حقیقی ہے ۔ وورسے مورت علید بر۔ اوریدا طلاق مجازی ہے ۔ ان بی سے سرکیک کی تقسیم تصورا و تصدیق کیمان موقع ہ اس احتبار سے چارتھیں موس ۔ حالت ا دراکیرکا تصور اورتصدیق ۔ اورصورت علمیرکا تصورا ورتصدیق ۔

۔ اورحالت اوراکیہ لیے معلی ہوا کوئی ۔ اُرتا اس کے تعور اور تصدیق آلیس میں ہتحد شہوں کے لیس تبائیں اورا تحادثو مخلف اعتبارے جدے ۔ ان ، ونوں کا خبائی ہونا حالت اوراکیک قسم جونے کے اعتبارسے ہے اوران کا متحد مونا صورت علیہ کی قسم مونے کے اعتبارسے ہے ۔

ُ فلامَناقَض بينهما لاختلاف الموضوع فان موضوع النبأين حالمية اوداكية وموضوع الانشاد صوة علمية تستشريخ عبارت مل

قوله ان العلدنى سسئلة الاتحاد ليعنى العلد والمعلوم تعدان بالذات سكمسئلاس -

قوله من حيث الحصول في الذهن اسس

سی جس س مورت کے ذمن می مامل مونیکا لحاظ موا در وارض کیساتحد انصاکا لحاظ نرکیا جائے ۔ خوا ہ ہویا نہو .

قولة منحيث القيامر، ـ

یسی مس سی عوارض ذھنیہ کے مساقد اتعان کا کواظ ہو۔ قیامہ اور صول میں ایک فرق یکھے کر تراحمول میں ا کادرجہے۔ اور اس میں تخص نمیں ہونا کیو کر عوارض زمنیہ کے ساتھ اتعا ف نمیں ہے۔ اور مرتبا قیام علم کادر مرکبی کسٹن میں ہوتا ہے اس لئے کہا جا اسم کے کمسلوم کی ہے اور ملم مرزی ۔

قوله مند بعد التفتيش الخ السيب يفي مورت جوذ من ين قائم سع -

خلطار ابليا ( تحاديا كالحاكة الذوقية بالمذوخات فعيادت صورة ذوقية والسمعية بالمسموعات حاكيدا فتلك الحالة تنقسع الى التصوروالتصديق فتفاقها كتفاوت الذي واليقظة العارضتين كذا واحد المتباينين مجتنفها فتفكر ب

یعنی یرحورت جوذبن میں قائم ہے حقیقتہ علم نہیں کیونکہ ماہیت جوخارج میں موجود ہے اس کی پطل ہے بعنی اس سے مغترط جو آئی ہے اس سے مغترط جو آئی ہے اس کے مغترط جو آئی ہے اس کے مغترط جو آئی ہے اس کے معالمت اوراکید کا جو اسے کہ صورت علمیہ کے ساتھ اختلاط اورانصال جناہے اسے اسے اس مورت علمیہ کے بازا علم کردیا جانا ہے ۔

قوله - خلطاً دابطياً ، ــ

خلط رابطی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خلط موسس سے حالت اور اکیر اورصورت میں تعلق میدا ہو جا مے اوراتحاد کامطلب بہ ہے کہ دروں کا محل میں ہے ۔ بے کہ دوؤں کا محل میں ہے ۔

قولِه كالحالة الدوقية ، \_

حالت ا دراکیدگی جند حزئیات کا بیان کرکے توضیح مقعودے بعنی مالت ا در اکبرکا اختلاط صورت علمیکسیاتھ اس طرح ہوتا ہے جسطرح حالت ف وقید کا مذوقات کے ساتھ ہوتا ہے جبکی دجہسے وہ عودت و وقیہ ہوگئی۔ اورحالت سمیر کا مسموعات کے ساتھ جبکی دج سے دہ حورت سمیر ہوگئی۔ اسی طرح شمیر شمومات کے ساتھ اورحالت لمسید کموسات سے ساتھ منے کی وجہسے صورت شمیم اورحورت لمسید ہوگئی۔

قوله فنلك الحالة. \_\_\_

یسی حالت ۱ دراکیرسیّقة علهیے ۔ اس لئے اس کُ نفسیم تصورا درتعدیّ کی طرف حقیقة مجرگ اور وی ان کا قسم بالذات ہے ۔ اورصورت علیہ مجازاً علم ہے ۔ اسے اسکی تقسیم می تقورا درتصدی کی طرف مجازا ہم کی ۔ قدامہ خذا ہے ۔ ا

قوله. فتفارتهما بــــ

مین حبس طرح نوم اور تفظه دونوں نبائین میں نمین دیک ہی وات کو بینی انسان کو مخلف اوقات کے اعتبار سے عادمی میں۔ اور دیک می فئی بینی نسبت نامہ پر مخلف اوقات کے اعتبار سے مادی میں۔ اور دیک می فئی بینی نسبت نامہ پر مخلف اوقات کے اعتبار سے صادق میں۔ تصور کا صدق قبل الاؤمنان ہے۔ اور تصدیق کا بعد الاؤمنان ہے کہ بسی حب طرح نوم اور نقط متحد نہیں۔ دسی طرح تصور اور تصدیق می تیجے دنمیں ۔ ندا شک شہور وار و نرم کا ۔

قوله فتفكر اسب

یا تو دقت مقام کی طرف اشارہ ہے۔ یا اعتراض کے جواب کی طرف۔ اعتراض کی تقریر یہ کہ کہ شہور کے جواب کی طرف۔ اعتراض کی تقریر یہ کہ کہ کہ خاستان کی بنار حالت ادرائد برتنی ۔ اور تر نے برکس تو چھٹ کارا یا لیا تھا کہ ہمنے تصورا ورتصدین کو متباین کہ ہے حالت ادرائد کی میں میں گا دی بنا رہے ۔ ان دون میں آتا و لازم آئے تو کوئی منا فاق نمیں ۔ اس بی کر آخر حالت اورائید کا دجود ہم کوملم نمیں ہے ، اس بی کر آخر حالت اورائید کا دجود ہم کوملم نمیں ہے ، اس بی کر آخر حالت اورائید کو برجود مان جا اس کا فرائد کا دورت میں مورت علیہ کے ساتھ ہوگا یا نفس (فرمن ) کے ساتھ ہوگا۔ اور الم مان برگا۔ حالال کہ عالم جونا لاذم آنا ہے کیوں کر حالت اورائی علم ہے ۔ اور علم کا قیام حس کے ساتھ موگا اس کو عالم مان برگا۔ حالال کہ عالم جونا لاذم آنا ہے کیوں کر حالت اورائی علم ہوگا یا حس کے ساتھ موگا اس کو عالم مان برگا۔ حالال کہ

ولسِي الكلمن كلصنها بديهيّاً غيرمتوقع على النظر والإفانت مستعن . والأنظويامترفعًا على النظروالإ لدادني لمؤجد تقدم النشي على نغسيع بعوتبسيان .

مورت طير عالم نهيس . اور آرنفس ك ساته قيام مانا جائ تو مارا سوال يهب كنفس كو صالت اور أكيم كا علم كيسير والجود كرو تو بونسي سكن لا محاله اس سے لئے ايك مالت ا دراكير ا در مانئ برے كى ۔ اس كے بعد م اس حالت ا دراكير مين كفت كو كري مي كم اس كاعلم كيس جوا - اس ك ين ايك اورحالت اوراكيه مونى جاسية . اى وال سلما يطاع اس اسلام النام آئے گا۔ اور محال سے و خلاصہ یہ مواکہ طالت اور اکیے وجود کی صورت میں وو خرا ہول میں سے ایک خرابی صرور لازم آتی ہے ۔ لدزا اس کا وجود درست نہ موگا ۔ ا درجب حالت ا دراکیکا وجو صحیح نہیں ۔ تو لا محالة تعود اورتصدین صورت علييك انسام ول عن اوريتم كوكمي سليم على كصورت عليدي تصورا درتصداتي دونون مخدوقي والاكتماني ان کو متباین کهاہیے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت ا دراکیہ کا قیام ہم نغسس سے ساتھے مانتے ہیں ۔ اوٹونسس کوحالت اورکیکا علم بغیرسی ا ورحالت کے ہوجا تا ہے حسطرے سورج کاعلم حاصل فجو کے سے داسطے ہم کوکسی اور روشنی کا دامنا نہیں مامارتا فنذُ بروتذكرونشكرفان هذا المقامرص مؤلة اقد ام ولعاك لايدد من غيرى بهذا الطوي الانيق.

قوله. وليس الكل،

تصورا ورتعدين كے برسى اورنظرى مونے ميں نواحمال نكلتے ہيں ۔ اكي سيح باقى باطل .

ا ـ تمام تصورات ا ورتصدیقات پریی .

۲- کام نظری .

مور تمام تصورات بري اورتصديقات معن يديى اورعض نظرى .

۲- تمام تصدلیقات بربی ا درتصورات بین بربیی ا دیوش نظری .

۵ - نمام تصورات نظری اورتعدلقات بعض بدلهی اورتعن نظری .

۷ - تهم تعديقات نظرى ا درتعورات بعض بديسي اور عض نظري .

۵ مام تصورات نظری اورنمام تصدیقات برسی -

۸ - تمام تصدیقات نظری مام تصورات بدیسی .

٩- بعض تعبوريدي اورتعض تظرى . اسى طرح بعض تعدلت ديي ا ويعف نظري . ياحمال محيح باقى تمدا حال باكل بي . قوله أذانت مستنن مس

يعنى الرحمام تصورات اورنسديقات بريي موجلت توكسي تعورا ورتصديق مي نظرى ضرورت زيرت حسالا كم واقعه اس كے خلات سے ـ

**فوله، والانظويّا اخ،** -

یعنی تمام تصورات اور تصدیفات نظری نمیں ورز دور یا تسلسل ادم آسمکا - اور یہ دونوں باطل میں - ادر جو باطل کومستزم مولسے وہ خود میں باطل ہو اے ۔ امدا سب کا نظری ہونا ہو باطل ہے ۔ تفصیسل اس کی بیسے اگر تمام تصورات یا تصدیقات نظری تعین مول توظا برہے کہ نظری کوکسی اور تصوریا تصدیق سے حاصل کریں گے اور میمی نظری ہوگا ہے ۔

# بل بمواتب غيرمتناهية فان المدورمستلزم التسلسل.

بساکہ فرض کیاگیاہے تو اس کو پھرکسی اور تصوریا تعدیق سے حاصل کریں مگے اور وہ مجی نظری ہے لیس مطسلا اکتساب کا با تو الی علی النہایة جلما سے گا یا بیجے لوٹے کا بہل حورت میں تسلسل اور دومری حورت میں دورالازم آسے گا۔

دورك مطلان برمصنف في فيلزم تقدم الشي على نفستم سے وليل قائم كى ہے .

دمین کا حاصل یہ ہے کہ دورک صورت میں تقدم ہشکی علی نفسہ لازم آباہ ۔ مثل اگر کما جا ہے کہ ا ، موقوف ہے "ب" پر تو اس صورت میں "ب" بر تو اس صورت میں "ب" موقوف بوا . اور موقوف بوا . اور موقوف برقاب ، ا " پر ، قو " ا " موقوف برقاب ، ا " پر ، قو " ا " موقوف ملی موا ، لیس اگر ، ب " موقوف موجائ ، ۱ " پر ، قو " ا " موقوف ملی موجائے کی بنا ، پر سب" سے مقدم موجائے گا . حالانکہ دہ "ب" سے مؤخر تھا ۔ کیس " ا " لیے نفس پر مقدم ہوگیا ۔ لیعنی " ا " می اس مقدم موجائے گا . حالانکہ دہ "ب" سے مؤخر تھا ۔ کیس اللہ کا اس کے تقدم ہوگیا ۔ لیعنی " ا " می اور یہ باطل ہے .

فائدته ا\_\_

دورس اگر توقف ایک درجدے ماتھ ہوجیساکہ اوپر کا مثال یں ہے تو اس کو " دورمعری مکتے ہیں۔ اود ایک مثال یں ہے تو اس کو " دورمعری مکتے ہیں۔ اود ایک نائذ درج لکیساتھ ہوتو دورمضمی کے جی ہے۔ یہ اور جی موقوف ہے " ا" ہر سے ایک بات یہ می یا در سے ایک نشی مقدم موقوف علیہ سے ایک بات یہ می یا در سے ایک مقدم ہوتی ہے۔ اورموقوف علیہ سے ایک بات یہ می یا در مقدم ہوتی ہے۔ اورموقوف سے دومرتبول کے مساتھ مقدم ہوتی ہے .

قولمه . بل بمراتب الإ ا\_\_\_

مصنعت ادنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی کر رہے ہیں ۔ بعنی دورکی صورت میں عرف تقدم ہشی علی لغدم محربہتین انہیں بکد مراتب غیر تناهیہ لازم آ ہے۔ اس کو مجعف سے سے بین مقدمات کے مانے کی خرورت ہے ۔

«) موقون اورموقون عليه بن تخاير موما ہے.

رد) مشی ا در فسسٹی کا حکم ایک ہی ہے۔

الله یہ دولاں مقدے دافئی ہیں اس کے جوجہ وجود میں آئے تھی اس کا ان دولوں کے ساتھ جن ہونا خوری ہے ہونا ہوگا۔

اس تمیدسے بعد اب سننے کرجب ہم نے کماکہ ایکو قوف ہے "ب" پر۔ اور "ب یکو قوف ہے " ای پر تو" ای موقوف علیہ کا مانا کی سے ۔ اب " ای موقوف ہوگا نفس " ای پر ۔ اور موقوف ہوگا نفس " ای پر ۔ اور محکم مقدمہ تانیہ " ای اور نفس" (" کا حکم ایک ہوتا ہے ۔ اس لے جس پر" آ ، موقوف ہوگا اس پر نفسس " ایک موقوف ہوگا ۔

ا با صورت مرمون کر نفس ۱۰ موقوف ہے ، ب پر را در سب موقوف نفس ۱۰ پر لیس نفس ۱۰ م موفوف ہوالفس ۱۰ پر بھرموقو ف ا درموقوف علیہ میں مغایرت تابت کرنے کے لئے موقوف علیہ کی بیان ایک نفس احد مغان مانا ا درکما نصل ۱ " وقو ن ہےنفس نفس ' ا پر تونفس ' ا موقون ہوا ادرنفس نفس ' آ ہوقون علاج ا و درکیم مقرم تا نیرکرشن ا درنفس شکا درج ایک ہی ہے تونفس نفس ' ا میدنفسس ' ا میوا ا درنفس ' آ ابیدند ' ا جوا کا ان مقدد المتعدد متعد لیس نفس نفس ' ا مکا حکم بعیتم " ا مکا حکم ہوگیا توجب ' ا موقوف ہے '' سب پر تونفسس نفسس ' ا مہی موقوف ہوگا میں' ہر ۔

رخسس ۱۰ برجی یونون بوگا مب بر . اب مورت دورکی بر بونی کرنفش نفس ۱۰ انجی سے "ب" پر اور در ۱۰ بر موقوف بےنفس نفس آئم پر اب مورث دورکی بر بونی کرنفش نفسس ۱۰ انجی سے "ب" پر اور در ۱۰ بر موقوف ہے نفس نفس آئم پر تولغن لقي م قوت م وجاري كالغس تفسس سي م ر دب محكم مقدم او كي موتوف ا در موقوف عليرس تغاير ثايت كجنے مے لئے محقوف علیم کی جا مب میں ایک اور خسس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور کماجا سے کا کانس نفس ۱۴ موقوف ہے مرتفسس للبرنغس ١٠ير . بجرمجكم غدم ثانيرنغس كفرنغس ١٠ ستحديث نفسنغس ١٠ سيرسانير . ١ وكفس كغنس ١٠ متحد ب نعبس المسي مائي ادرنس الم متحديم الم كاماته المذانفس نفس من المتحدموا المركب ته. بسين بمكم مقدم ثاندج حكم البحاتما ويي نغس نغس نفس المركابي بوحل واورا المهوف تعالب برتونغن فكس معسس الم يهى مولون موكا مب بر - اب دورك مورت يه وي كنفس كفس كفس ما موقوف م مب يرادر \* ب وقدت منفس تعسن عسن ١٠ برتونغس نغس ١٠ موتوف بوجا سے کا نفس تغسس نغس ٢٠ بر . وبمجكم مقدوله لئ موفوت إدرمو قوف عليهي مغابرت نايت كرف كے ليتے موقوف عليرى جانب ہي ايكفس كا ادراحا ذكياجا كيكا ا وركيا ما مصماك نفس نفس تفس الم مولات ب نفس نفس نفس الديم محكم مقدم ناند نفس نفس نفس الم متحديث تغملغونغس الميح مباتع الدنفونغونغس المعتمد يونغونغس اسمك ساتاه اوروه يخديب نغس الميح مباتع اوروه تحايج " المحساقة. ونغوف فن فن فن ١٠ ستحديدا " ١١ يك ساته بس محكم مقدر فايرو حكم ا بماتها وي فرنغ لغريض المحليم وكا العدال موقوت تما ب برتونش لغريض كالمجلى موؤن بوكا ب بر . اب دورگ حورت يرموي كرنش مفرك اسموفون اسموفون ج "مِبْهِم ابر"یا -موقون بے نغسنگس کنس کنس" ا میر تونغس کنس کنس اس موقوف ہوجا ہے کا نغس کفس کنسس" ۱ میر . اسم کیم مقدم لونی موقو ف اددم تو ف ملیرس مغایرت ثابت کرنے کے لئے موقوف ظیری جانب بی پایکنس کا اوراضا ذکیا جائے کا۔ ادرکما جُاکگا محرنغ نغرن فسن المبعوثوت ب تغس تغس تغريف تغريف المررس كے بعدمقد درتانير دشي اوليش شي كاحكم ايک ہوتاہے كوجا وكا كياكميا اوركها كياكونغونغ نفونغ فن ١٠ متر مع نفونغ ونغرنغ فن ١٠ مكرساتيدا وريبتحد بع نفونغ نفس" ا ميكرساتيد اوريتحديم نغس نغس امے ساتھ اور پہتحدے نفس ایک ساتھ اور پہتجدہے ، امک ساتھ بہر حجامکم ، امکا ہوگا وہی نفس نفس نفس نفس نو ًا کامجی مجمع اید" ۱ موقوف بگاه تمنا -ب پرتوننس نغس کنس کنس نشس ۱ مهمی موتوف میما سب پر ۱۰ب د درکی حورت برخ کی الغراض المركبين ١٠ موقون ب برادرم به موقون ب تغريض للمن كام ركبين تفس تغريض للس المركبين موقوف بوجائد كانغرنغرنغرنغرنغس ١٠ ٪ . ١ . يجكم مقدم والى موقوف ليربونون لايس مغايرت ابر يحين كحيئة موقوف ظركهجا نبي ايكان نفس کا صاذکیا جائینگا ادرکدا جائینگا کهنشونغونغس نفس شون موقدت میرنفس نفس نفس نفس نفس شون بر اسی طیح دونول مفردکی جاری کرتے ہینے سے نغوس خیر مُناعیر کا تربّ لازم کئے گا ادرای کوتسلسل <u>کہتے</u> ہیں .

 اوتسلسل وحوباطل لان عددالتضعيف ازيد من عددالاصل وكل عددين احده الزيدين الاخر فزيادة الزائد بعدالص المجيع أسعادالمزيد عليه ، فان المبدئ الايتصورعليه الزيادة والاوساط منتفلة مثوالية عين ذكان المزد عليد غيرمتناه لزم الزيادة فى جانب عدم الشاحى وحوباطل وتنامى العدد بسنلزم تنامى العدود. فيتد بوكان المزد عليد غيرمتناه لزم الزيادة فى جانب عدم الشاحى وحوباطل وتنامى العدد بسنلزم تنامى العدود.

قوله . اوتسلسل الأ ا \_\_\_

تام تعورات اورتعدیقات کے نظری مانے کی صورت میں دور باتسلسل لازم آ یا سبے وس میں سے دورکایمان شمیم وا۔ ابتعلسل کا لزوم بیان کرئے ہیں۔ اور کان عدد التضعیف سے دلیل قائم کرد بیے بین اس کے مطلان بریہ

جاننا چاہئے کہ کسکسل کے معنی میں اموغیر خنا میر کا استحداد اور تجیز بقورات اور تصدیفات کونظری اسے کے حوثین تسلسل اس طرح الازم آتا ہے کرجب یہ و دنوں نظری میں توبقینا ان کوکسی سے حاصل کرنا پڑے گا احدہ مسمی نظری ہے ۔ قو اس کہ مجرکسسی سے حاصل کریں گئے اور و دکھی نظری ہے تو اس کا مصول مجی غیر پرمو توف ہوگا اس کا حرصد الی غیر الدنھا بدتہ حصے گا۔ اس کوتسلسل کہتے ہیں ۔ اب اس کے میلال کی ولیل کسنے ہے ۔

مصنعت مسلسل کے ببلان پر المان عدد التضعیف سے دمیل قائم کھنے ہیں۔ امی دمیل کو بمبال کفیعف کہتے ہیں۔ اس کا بجت یا بطح مقدمات پر موقوت ہے ۔ اس لئے بسلے ہم ان کو بیان کرتے ہیں ۔

و . ونیای جوجر موگی دوسی دکسی مدد کے ماتھ خرور مقرن مولی .

اد مرعدد قابل تضعیف ب.

١٠ عدد مصاعف اصلى مددست والديوكا.

م. زاید کا زیاد تی مزید عید کے تمام ا فراد سے ختم موسے کے بعد موگی -

ه نابی عدد مستازم ب ثنابی معدود کو \_\_\_\_\_ اس کیود میت چین کرا گرا مرد فرخنا بریما وجودا ۱ بطئ توبقینا بحکم مقدر ادل وه عدد کوتبول کری گر اور کیم مقدر نابر وه عدد قابل تضیعت به کاداد کیم مقدر خرشنا بی کا عدد مضاعف اس کے اصلی عدد سے زائد موگا ۔ اور کیم مقدر رابعد زیاد تی اس وقت بوسط گاب عدد مزید علی به کلی عدد مزید علی اور مشابی موجائے ۔ اور کیم مقدم خاصر جب عدد مثنا بی بوگی تر مسدد بعنی وه اور کیم مقدم خاصر جب عدد مثنا بی بو کا و می مثنا بی موجائے گا۔ اور کیم مقدم خاصر خاس ایک اور میک کا مشاب خرستا بی مانگی بوجائے گا۔ اور در در کال لازم آیا ہے تمام تعودات اور تعدیقات کو تطری ما سنے گا برنسا بها الذار ایک کا نظری بوجائے گا۔ اور در در در کال لازم آیا ہے تمام تعودات اور تعدیقات کو تطری ما سنے گا برنسا بها

قوله. فتدبر ، \_\_\_

یا تومقام کی دنواری کی طرف یا وعزامل کی طرف اشارہ ہے ۔ اعترامی بہتر کا ہے کرعدد کے مساتھ افزان با عدد کا قابل تنسعیت ہوناعلی اوطلاق ہم کونسٹم تمہیں بکداس ہی بہتیسے کہ دہ ا مور غیرتنا ہے۔ یں سے شعور ه أنه أنه ريان بالماريين الشهدات ولخيالعكس لأن المعرف عقول والتصورمتسا وى النسائة فيعض كادامهم منها بديهي وبعضه تطرى والبسيط لايكون كاسباً فلايد من ترتبيب (مودٍللاكتساب وحوالنظر والفكر -

**قولمه** ولا بعلمالتصو*ر*،\_\_\_

اس مبارت سے مصنف ایک اعزامت کو دن کر ہے ہیں۔ اعزامی یہ کے احمالات معلیہ سویں ہے کہ احمالات معلیہ سویں ہے کے عرف ایک ام حال کومیم کملے کی تصور اور تصدیق میں سے ہرائ بعض پدمی اور معبی نظری ہو۔ باتی احمالات تمانیہ کو خلط قرار دیا ہے۔ حالی کہ یہ احمال مجمی تومیم حوسکتا ہے کہ تمام تصورات نظری ہول اور تصدیقات تمام کی تمام بدمی ہول یا بعض بدمی ہول ہوں نظری ہوں اور تصورات نظریہ کو تصدیق بدمی سے حاصل کرمیں یا اس کا عکس ہوئیتی تمام تصدیقات نظری ہول اور تمام تصورات برمی ہول یا بعض برمی اور لعمن نظری ہول اور تصدیقات نظریہ کو تصور بدرہی سے حاصل کرمیں۔

معسف اس کابواب اس عبارت سے بھورت دیوئی اور دلیں ہے گئے ہے ہے الان المعرف مقول ی ویوئی کے بزوا وَل بعنی " لا یعلدالنصودمن المنصد بق "کی دلیل ہے ۔ ا در" النصود منسا وی النسب تے " دیوے کے دوسرے بزدینی ' ولاعکس' کی دلیل ہے ۔ دلیل اول کا حاصل یہ ہے کہ معرف ہاکھ مجول جاکرتا ہے ۔ معرف ( بالفتی ہر اورتصد بن کامل تصور بہمیں ہوسک۔ لیسن " المتصود تصدیق منبس کرسکتے ۔ لہذا تصور کوتعد کتی ہے حاصل کرے کا اضال غلط ہوگیا ۔

دلیل ثانی کا حاصل بزے کرتعورکوتعدان کے وجود اورعوم دونوں کے مما تھ مسا دی درج کی نسبت ہے ۔ امذا تعویمت کے وجودکے لئے مرجح نموگا ، حالا کہ معرف بانکر سعرف بائٹتے کیلئے علت مرجح مجواکرتا ہے ۔

قوله نبعض کل : \_\_

احمالات معلیس میں سے احمال میں کا شات فراد ہے ہیں کہ ما تبل کے بیان سے احمالات نمایر کا باطل ہوا نابت ہے گب تواہ شعین ہم گیا کرمیش تصور بریسی اورلیش نظری ہیں ۔ اس طرح تبیش تعدیق بریسی اورلیس نظری ہیں ۔

قوله والبسيط ، \_\_\_

اس عبارت سے اختا ف اور ما حوالم ختار کو بال کردہ ہی اس بی اختاف ہور اسے کرب بداکا مب ہے یا نہیں . بعض شاطقہ کی لائے سے کرب بدط کا سب ہوئا ہے ۔ اس نے اکفوا نے نظری کو تو اس طرح کہ ہے "المنفوظو توقی اس طرح کہ ہے "المنفوظو توقی اس اموا واحود " تاکرب بدط اور مرکب وؤل کو شائل ہوجائے ۔ مصنف کے نزدیک مختاریہ کرب بدط کا سب نہیں ۔ اس کے نظری تولیدیں انھول نے حرف انورکھا ہے ۔ ب بدط سے کا سب نہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر لب ملک کا سب ما بھی یا یا مرکب ؟

ا مركبيلا بي توم دريافت كرتے بي كربيط كا سب اوربيط كمنسب يد دونوں ايك بى بي ويا على وعلى و الحر و ونوں ايك بى بي تو تقده الشي على نفسه لازم آئے كا اس الئ كركا يسب معرف بالك رم اور كمنسب معرف بالغنج به درمعرف كاعلم معرف سے قبل بوتا ہے توجب معرف عين معرف بوگيا تو ليف نفس برمقدم بوگيا واس سے لازم آئے گا كم ده حاصل مونے سے قبل حاصل بوجائے اور يمال ہے ۔

- ما برا - برای مارد به برای مرد و در دول که در میان نباین برگادرایک مهاین در مرباین کیلے کامبنی مولاد. و در اگر کمنسب بسیط تو مولکن کامب کاغیر به و در دول کے در میان نباین برگادرا یک مهاین در مرباین کیلے کامبنی مو

وحهناشك شوطب بضنستواط وحواك المطلوب احا معلوم فالطلب يحصيل المحاص وأحا مجهول فكيف أنفاذب وأجيب بأنث معلومرمن وجه ومجهول من وجه فعاد قائلا الوجه المعلوم علوم والوجه ليس مجهو لأمطلقا حتى يمتنع الطلب فان الوجه العلوم وجهه المجهول مجهول فيحله الثانوجه الاترى ان المطلوب الحقيقة المعلومة ببعض أعتباداتها .

ا درآ گر مكتسب مركب ب تو فلام رے كركامب لبيطس اس كو حاصل نہيں كيا جامكتا اس سے كر مركب بي منس ا دفعل مول گ اورلب طبی دوگوں نمیں تو جُبُ کا صب لب بط نہ موسکا تو لا محالے مرکب موگا اور مرکب میں چُوکوکٹی چنری ہوتی ہی اسلے ان میں ترتیب کی طرورت موگ اس وسطے مصنف کے خلا بد من توقیب انح کما سے ۔

يعبارت *كنزه كران نُعي " من غ*لب عقله هواه 1 فتضبح "

یہ شک مکیم این نے مفراط پر داردک ہے ۔ حاصل سک کا یہ ہے کہ ، قبل سے یمفہوم ہوا ہے کہ تعبوالد تعداقی سے برایک بعض برمی اور بعض نظری ہے اور برایک کے نظری کو اس کے برمی سے حاصل کریں گے۔ جس برہارا یاع افغ ہے کوس شی کو حاصل کرنا جاہتے ہو دہ معلوم ہے یا مجدل ، اگر معلوم ہے تو تحسیل حاصل اور محدل ہے محدل ہے تو محدل ہے تو محدل مطاق کی طلب لازم کے گار اورید دو اول احرنا جائز ہی ائذا محسی نظری کو کسی برہری سے عامل كرنا فاجائز . معسف و إجيب سے جواب سے مي مي مي مي الله عاصل يرسي كرمطلوب من وجه على ہے . ادر من وجه محدول - " مر تومن كل الوحوه مجول سے كر تحصيل معاصل لازم كائ اور زان كالوج محدول سے کہ مجدول منطلق کی طلب لا زم آسے

اتبل کے جواب پر اعز اص کیا جا دہا ہے کہ وجھول مجول سے اور جمعلیم معلوم ہے توا عز اص مابق بحرطود کر آج محالیتنی اول صورت میں محبول مطلق کی طلب لازم آئیگی۔ اور نانی صورت میں تھیل حاصل کی خرابی لازم آئے گی۔

رور و روست و المست و المرائح المرائح و المرئح و المرئح و المرائح و المرائح و المرائح و المرائح و المرائح

محصہ اللہ ہوت ہے۔ حل مذکورک ٹائیرکر رہے ہیں ۔ حاصل اس کارے کرمطلوب ادر تفصود و تینبقت ہوتی ہے ہوبیض اعتبارے معلوم ہوتی ہے مسیکن بھرمیں اس کو د و مرے اعتبارے حاصل کیا جا تا ہے مثلاً ہم کو عرضیات کے اعتبارے اسکاعلم تھا

هذا وليس ك ترتيب مغيد إولاطبعياً ومن تُعرَرَى الاأواء المتناقضة فلا بدمن تأنون عاصم عن الخطَّا

لیکن اب ہم ذا تبات کے مساتھ اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ۔ اس ہیں متحال کیا ہے ۔ قُولُهُ هِذَا إِ ــــ اىخَدْهِدَارِ اسْكُواتِمِي طرح يَادكُولُو.

قوله وليسكل الخ 1.

ا کمپ اعتراض کو دنی کرر ہے ہیں . احتراض یہ ہے تم محصیل مطاوب محییلے طبیعت انسانی ا درنطرت کی کانی ہے نظرا وركسب ك ضرورت نهيس كراس يوقعلى واقع موا ورفعطى سع بجي كيليكسي قانون كاخرة ويشي فسيكومنطن كما ماس حاصل یہ ہے کہ منطن کی خورت نہیں ،مصنف اس کا جاب فیے ہے میں کرنعین ترتبیب تو اس کا امکان ہے میں ہرترمیب اسی ہمیں ہے ورد عَمَفاد کا آلبس میں اخلاف زہوا کسسی کی گئے ہے کہ دمیں متحرک ہے کہسی کی دلئے ہے کرساگن ہے کوئی قائن ہے کہ عالم قدیم سے شمسسی کا خرمیت یہ ہے کہ عالم حاوث ہے ۔ وغیسسٹر وغیسٹر تواگر طبیعت انسانی ا ورحرف عقل تحصیل مطلوص تیج سے لئے کائی ہوئی تو یہ اخرا ف ردنمانہ ہوتا ۔

منطق کی احتیاج نابت کریے ہی کر حبتصورات اور تصدیقات میں معی بدیمی ا درمعص نظری ہی ادرنظ کی کو مرسی سے حاصل کیا جا سے کا وراس کی صورت یہ مول کرا مورمعلوم کو ترتیب دیں سے ناکھیول حاصل وا در مرتر تیب طبعى ا درمفيد للمطاوب مين توايك قانون كى فررت مصبكى رعايت فلطى مصحفوظ ركه وسنى كو منطق كما جامات .

ریدت ور ، ---برِ لفظ بِرَ الی یا سریان ہے ۔ تخت میں مسطرکتاب ر منظر کھینچنے کا اید ) کے لئے وضع کیا گیاہے ۔ اوراصطلاح میں ایسے تعنیہ کلیہ کو کھتے ہم کجس سے اس تعنیہ کے موضوع کی حرثیات شے احکام معنوم کئے جا کیں۔ جیسے نحاہ کا ول آ "كل فاعل موفوع " يرحكم كلى ب حسن ب فاعل ك اجريمات كم احكام معلوم كم ما يس كدم واعل بردفع بوكا. قضيه كليرسي جزن كاحال معلوم كرف كاطريقه يرسب كدحس حزق كإخال علىم كرنا بواسكوموضوع بنايا جائ ادر تفيد كليك موضوع كوممول - مهراس وصغرى بنايا جائ اورتضيه كليكوكرى وأسس اس يزن كاحال معلوم موجات كالم مثلاً مثال مُركورين مم كوزيكا حال معسكوم كرما ہے كہ وس يركميا اعراب سے توزيد كوموضوع بنايا جائے اور تفینکلیرسے موضوع بعنی فاعل کوحمول ، اب " زیام فاعل جو تیضیہ بنا اس کوصغری قرار دیا جائے اور قیضیہ کلیب، يعنى مكل فاعل موفوع "كوكرى - اب قياس كم صورت يه م كنى " ذيدٌ فاعلٌ وكل فاعل موفوع قريدي موفوع ا الوسع معلوم مُؤكِّمياكه زيرير دفع بِخرها جاسُے گا .

ا ہے۔ دید ہوں برت بات ہا۔ اسی طرح ساطف کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ موجہ کلیرکا عکسس موجہ بزشرہ آنا ہے دب اگرکسی تخص کوکل انسان حيوان كاعكس معلوم كرنا بوتواس طرح ترتب دسي كركل انسان حيوان موجه كليسب اور برموجه كليه كاعكسس موجه مزیر آناہے ، للمذا یک انسان حیوان محاعکس موجہ مجزئہ کا کے گا ادر وہ بعض الحیوا انسان ،

ے . اسکالم احکام کوسمجھا جلہے .

### وحوالمنطق وموضوعه

اوله هوالمنطق دــــــ

منطق کوبعض توک معدد کتے ہیں ا درمیض نے ظرف مکان بر دزن مسید کما ہے ۔ بھال آ ڈکے معنی سی ستعل ہے۔ نطق ظاہری حبس کو تکم کتے ہی ا درنطق یاطئ جس کوا دراک محتے ہیں فن منطق ہر دوسے مئے آ لہے۔ اس سے تکم برہمی تومیت ہوتی ہے ا در ادراک میں می آ دم غلطی سے محفوظ رم تلہے ۔

قحله وموضوعه اسد

منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ جن سے بجول تعورحاصل ہو، ہس کو معیّرت ا ورَوَل شارح بھی کہتے ہیں ۔ ا در دہ معلومات تصدیقیہ ہیں جن سے بجول تعسدیتی حاصل ہو ۔ اس کوحجت ا در دہل کہتے ہیں ۔

جا نا چاہے کہ بڑائم کوفوع وہ ٹنی ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ڈاتیسے تجٹ کیجا ہے ۔ بدن اعل طب سے ہے موضوع ہے اور کلمہ و کلام نو کے لئے ۔

طوار من كا دوسين بن عوار من ذاتيه . عوارض غرميه .

موارض ذاتبدان عوارض کوکتے ہیں جرکسی شی کو بالذات اوی بول ۔ یا اس کے بزرکے واسطے ہے یاکسسی امرفارج سیا دی کے واسطے سے احق بول ۔ اوّل کی مثال جیسے تعجب انسان کے لئے ، یہ انسان کو بذاتہ اوی ہے . مثال جیسے حرکت انسان کو بذا سنان کو بدا سطہ حوال سے احق ہے ا درحوان انسان کا جزرہ ہے ۔ ثالث کی مثال جیسے حرکت انسان کے لئے ۔ یہ انسان کو بدا سطہ حوال سے احق ہے اور حقی ہے اور وہ تعجب تالت کی مثال جیسے صحک انسان کے لئے ۔ کریہ انسان کو تعجب میں مستعجب سے واسطے سے احق ہے اور وہ تعجب انسان سے خارج ہے لیکن مساوی ہے ۔ بواذا وانسان کے ہیں ، نمیں پر تنجب بھی صادت ہے ۔

عوارض نوید ! ایسے عوارض کو کہتے ہیں جو کسی شی کو ایسے امر خارج کے واسطے سے لائن ہوں جس کو اس شی سے عموم یا خصوص یا نباین کی نمسیت ہو ۔ اوک کی مذال جیسے حرکت ابیض کے نئے کہ یہ ابیض کو بواسطہ عیم کے لائق ہے اور جسسم عام ہے ابیمن سے ۔ نالی کی مثال جیسے صحک حجوان کے لئے کہ چوان کو انسان کے واسطہ سے لائن ہے اور انسان حیوان سے خاص سر خال نے کردنال جیسے ہوئی ہو وز کر دیم والی ہو کسی دور ہو ہو ہو ہو ہو ہو اور کر مداور سر

خاص ہے ۔ ٹالٹ کی مثال جیسے حرارت یا ن کے لئے کہ یہ بان کو آگ کے واسطہ سے ان کی ہٹال ہیں جسا ہن ہے ۔ عوارض کے بحث میں واسطہ کا لفظ آتیاہے ہم چاہتے ہیں کہ اس موقوم واسطر کے بارے میں ایسی بحث کردیں کہ

طالم مم محمد المجمى طرح وبالنام وجائد ا ور ميشد كام اك .

واسطى ادَّلاتين مين ١٠٠٠ واسطى الاثبات (١٠ واسطى البُّوت (١٤) واسط في العروض .

واسط في الا تبات ايس واسط كوكيت بن جوعلت بوتبوت محول الموضوع كي تعديق مع أ . يرواسط فظر المست

ع سائقه فاص علم بصب زیرموم لانهٔ متعنی الاخلاط" برمیات می نمین پایاجاتا.

(۲) واسط فی البّوت ا رایسے واسط کو کتے ہی جوعت بی کہ طی کے سی صفت کے ساتھ متصف ہونے کے لئے ۔
 اس کی دوّسیں ہیں ۔ (۱) واسط فی البّوت بالمعنی الاوں ۔ (۲) واسط فی البنوت پامعنی المثانی ۔

ا من حاود یا این الدن الادل ار ایسے واسلہ کو کیتے ہی جس میں واسطہ اور ذی واسطہ ودنوں اس عنتکسیاتھ • داسط نی انٹوت بلتن الادل ار ایسے واسلہ کو کیتے ہی جس میں واسطہ اور ذی واسطہ ودنوں اس عنتکسیاتھ

### المعقولات منحيث الايصال الاالثمر اوالتسد

بالذات متعسف بول چیسے موکت بدا درموکت مفتاح . اس میں واسط بینی پد اور ذی واسطر بینی مفتاح ۔ وونوں موکن کیسیا تھ بالذات متعسف ہیں ۔

واسط فى البُوت بالمعنى المنانى إلى البيت واسط كوكية من حس بن ذى واسط صفت كرساته بالذات متعن الدرواسط مفرك كرسان المنانى المنا

قوله المعقولات ا\_\_\_

وجرانسان کے ذہن میں بائی جاتی ہے اس کومعقول کتے ہیں، اس کی دوسیس میں ،

اگراس كامعدان فارج بن موجود مو تواس كومعقول اللى كت بن ميس زيد عمر و عبرو.

ا دراگر خارج میں اس کامعداق نرموجود ہو تو اس کومعقول ٹانوی کہتے ہیں جیسے اکساں کا کلی ہوا اس کامعداق خارج میں مہیں ہے ۔کیوں کر انسان کلی ہوکر خارج میں نہیں پایاجا تا۔ کیکسی کیسی جزنی کے ضمن میں پایا جا کا ہے ۔ اسس میں اختلاف ہور ہاہے کرسٹی کا موضوع معقولات اولیہ ہی یا ٹا تو یہ ہ

بیعن نے کہا ہے کہ معقولات اولیہ موضوع میں معین نے ٹانویہ کو فرام دیا ہے ۔ متاخرین نے مطلقاً معقولات کو منطق کا موضوع قرار دیا ہے ۔ خواہ اولیہ ہول پاٹا نویہ ، مصنعت کا بھی ہیں مذم بمعلوم ہوٹا ہے ہیں ہے کہ معقولات کوکسسی قدرکے راتھ مقید نہیں کیا ۔

توك من حيث الايصال اسب

مینی سلن کا موضوع معقرلات سالیغال کا چینیت سے دو مرسے اوال مثلاً وجود وعدم ، جرم وض سے اعتبارے میں ۔ وغیر میں ا

، ار مِشَيت طلاقيدمبريم مجتث كاندركولُ اخا ذنهيل بوما . اس يم حِشَيت كا ماقبل ادد. بعد ايك بحض كا بوماسع . جيسے الانسان من حيث انه انسان حيوان ماطق. وما يعللب به انتصودا والقده ين ليمى سطلبا وإحهات المطالب ادبع . مَا وايَّ وحلَّ ولمَدُّ . خالطلب التصوير عبسب شرح الاسدفنسي شادحة اوبمسبلحقيقة نحقيقة واى لطالب بالإنالذاتياً اوبالعواض وَل لطالبَّ عَمْرُ يوجوشَى فى نفست ب فيسيح بسبطة أوعلى صفة فتعركبة :

م ارجیٹیت تقییدیہ ،۔ اس بن جنیت محیث کے لئے قید ہوتی ہے ۔ اور دواول کے طفیرایک فیمری جرکل اللہ مان میں معربی کا

مكم لكايا جانا ها - جيس الانسان من حيث انه كانب متحوك الاصابع . اس مي محيّث مع الحيثيث . يعنى انسان مع الكاتب برنح كي اصابع كاحكم لكايا گياسه .

م المحتفیت تعلیلیہ اللہ اس میں محتف کی ذات محفوظ مہی اوراحکام یں نبدی ہوجاتی ہے۔ یا یول محصے جو محیث برحکم ملک میں علت کو میا لی کرف اس کوجیٹیت تعلیلیہ کتے ہی مصید ذید مکوم من حیث انتخالی

جومحیت برطم نظامی جانے کی علت کو بیان کرف اس کوجیئیت تعلیلیہ کتے ہی ۔ جیسے ذید مکوم من حیث اندعا کم میں اس کے ا ممال چنیت کی کون سی مرادید و اس کیٹ کوجی کر ہم طالب کم کو کمین میں ہیں ڈالا چاہتے ، محقراً یہ یادیکھنا چاہے کہ معین ہوگوں نے حیثیت تقیید یہ مانا ہے اور عین نے تعلیلہ کو سی صحیح قرار دیاہے والتطویل فی المطولا

و سے کوئی چیرطلب کیجائے اس کو مُطلب کہتے ہیں۔ یہ لفظ بحسیم ہے ، الدُطلت معنی میں ہے لیکن مشہور بقیح المیم ہے اس صورت میں معدد می یافل و موگا اور مجازاً الدطلہ معنی میں بستمال کیا جائے گا۔

تولیه وامهات .\_\_

اصول مطالب چاريس . باقى اسكے توا بع ي

مطالب تصوريه من آما وراستي أور مطالب تصديقيه من حكلُ أوركِيرُ أصل من .

قوله إما ،\_\_

مَاكُ دُوْسِينِ مِنْسَادِحِهُ اورحِقِيقِيتَة -

ماشاده وسيتستيشي كاتصورا وراس كأمفهوم طلب كياجاناب اور وجودك ساته مصف بويكا كحافا

نہیں کیا جاتا ۔ اس سے شک کی شرح مقعود ہوتی ہے ۔ اس لیے اس کوسٹ آ دستہ کہتے ہیں ۔ ماحقیقیتۃ ۱ سیم کسی شک کا تقور با عثبار حقیقت سے مطلوب ہوتا ہے لیمی حبس یام بیت کا دیو دمہیلے سے

معلى تھا. اس كا تعور فيقى مطلوب موتا ہے اور ماست موجوده چونكرماميت معنى مول ہے اسك اسكوما معبقر كنے ميں.

ھولاہ ، ایک ہے۔۔۔۔ یہ لفظ کسسی شن سے تمیز کو طلب کرنے کے لئے آیا ہے .خوا ہ ممیز ذاتی ہو باعضیٰ ۔۔۔۔ ممیز ذاتی کی سال

میں کہاجائے الا دنیان ای شی حدی فرائع ، تواس کا جواب ناطن ہوگا . میسے کہاجائے الا دنیان ای شی حدی فرائع ، تواس کا جواب ناطن ہوگا .

مروضی كم شال بيسے الانسان اىشى ھوفى عرضه - اس كا جواب صاحك، ہوگا قدلى دھلى .

هل كى «دنسين من . نبيط ا در مركب

ھل بسیطة سی مسی شی تے مرف و حود کی تعدیق مطلوب ہوتی ہے کہ وہ موجود سے یا نہیں - اس کاکسی صفت پر

ولع لطلب الدبيل لمجرد التصديق ا والامر مجسب نفسه واما مطلب من وكعروكيف واين ومتى نهى اما ذكايياب اللهى ا ومندم جه في حل المركبة .

التعورات رقدمناها ومتعالتقدمها طبعاً".

مونا مظوبنسين بوا ميس حلي العنقار موجودام لا

حل مرکبت میں شی کے کسی صفت ہر موجود ہونے کی تصرفی مطلوب ہوتی ہے ۔ بیسے حل الا نسان عالمہ او جاحل ۔ دونوں کن ومِسسمیہ ظاہرہے ۔

قولِه اللِّيمَ رَـــــــــ

اس سے سی شی کی دیل مطلوب مول سے . دیل کی دقیمیں میں - اپنی اور لی تھی۔

معنف في ادل كولمود العدل ادر الفكو للامريجسب نفسه سے ميان كما ہے .

دلیل انی وہ دلیں ہے جوشی سے مطلق تبوت کو بیان کرسے ۔ اس کی علت واقعی کو نہ بیان کرسے یا بالفاظ دیگر

یہ کہنے کو جس میں عومت سے استدلال کیا جائے ۔ یا کئے کہ معلول سے علت پر دلیل لائی جائے ۔ اسکی شال جیسے موال
کیا جائے " لم کان ھذا متعفن الاخلاط " اوراس کا جواب دیا جائے " لا نہ محمد و کل محمد صرحت عفوف
الاخلاط فہذا متعفی الاخلاط " اس می تعفیٰ اخلاط کو معلول اور حنی کو علت تھی ایکیا ہے ۔ سیکن یہ
علت واقعی نہیں بکر محالہ برکس ہے ۔ یا وموان ، دیمھ کر آگ پر استدلال کرنا کو کو دھوا آگ کیلئے مقالت ہو اس میں علی علت واقعی کو بیان کرھے ۔ یا پر کیئے کہ علت سے معلول پر دلیل لائ جائے ۔

دلیل کی وہ دلیل ہے جوشی کی علت واقعی کو بیان کرھے ۔ یا پر کیئے کہ علت سے معلول پر دلیل لائ جائے ۔

ویسے موال کیا جائے " لے مرکان ھذا محمد ما" اور جواب دیا جائے " لا فاد متعفن الاخلاط وکل متعفن الاخلاط وکل متعفن

قوليه وإمامطايهن بي

امهات مطالب فارغ ہونے کے بعد ان کے توابع کو بیان کر ہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ من اور کھ کیف این متی سے اگر مطلوب امرتصوری ہوتو یہ ای کے تابع ہو بھے اور اگر مطلوب امرتصالتی ہوتو حل مرکبہ کے تابع ہو بھے ۔ فائدہ است مسی شی کا غددیا اس کی مقداد معسوم فائدہ است سے حدیث شخصیت کو طلب کیا جاتا ہے ۔ کھے کسی شی کا غددیا اس کی مقداد معسوم کی جاتی ہے ۔ کیس سے مکان کے اعتبار سے تعسین طلب کیا آہے ۔ کی جاتی ہے ۔ کارٹ سے مکان کے اعتبار سے تعسین طلب کیا آہے ۔ حتی سے دبان کے اعتبار سے تعسین طلب کیا آہے ۔ حتی سے دبان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ اس کے متبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے مکان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے دبان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے دبان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے دبان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے دبان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے دبان کے اعتبار سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے تعسین کی کے دبات کے دبات کی جاتی ہے ۔ آپن سے تعسین کی کی جاتی ہے ۔ آپن سے تعسین کی ہے ۔ آپن سے تعسین کی جاتی ہے ۔ آپن سے

قوله النصويات ہــــ

لفظ التصویرات كویا تو حده . بترام كادف كا خرمانا جائد یا اس كه بتدام بنا جائد اود خدم اسما كا خرمخدون بو یا نعل محدوف مناسب المنقام كا مغول وارد كرنصب برصاحات . مصنف تن تصوركونسدين بر مفرم كمن ك دج " لتقد مها طبعاً " ب بیان كسم . نعی تصوركوتمدین برتقرم طبی ماصل ب . اس ای و منعا معی مقدم كردیا تاكر وضع طبع مك مخالف ندم و ..

فان الجبهول المطلق يمتيع عليه الحكم قيل فين حكم فهوكذب وحله انه معلوم بالذات ومجهول مان المطلق بالعرض قالحكم وسببه بالاعتبادين وسيأتى .

تقدام طبعی کا مطلب بر به تاہے کر مقدم ممتاج الیہ م مؤخرے گئے ، اود علت تامہ ذہور اور تعور کو لعدائی کیا گئے۔ بی لبت ما صلب ، تعور محتاج الیہ تعدائی کے لئے ، مجو کر بغیر تعور سے تعدیق نہیں پائی جاسکتی کی علت تامز نہیں ہے اس کے کہ علت تامہ سے بعد معلول کا وجود خروری ہوتا ہے اور تصور سے بعد تعدائی کا وجود خروری نہیں بکر حکم برموتو و شہب ، جب بھے مکم بڑیا با جائے کا تعدیق کا وجود نہیں ہوسکتا ۔ ہم اتما فا للفائدة بھال تقدم سے اتسام بیال کو ہے میں ، تقدام کی با نج قسمیں ہیں و من تقدم زائی دائی اوائد تقدم ناتی میں تقدم و شعی دی تقدم بالشرف ،

• تقدم زان الله يسے نقدم كوكتے مي شب مي مقدم أيك نهان ميں موا ور مؤخر دومرسے زمانے ميں أ

و تقدم ذاني ده تقدم سم حس من مقدم مؤخر كيك مخاج اليه وادرعلت ما مرسى مد .

• تقدم طبعی وہ تقدم سے حس میں مقدم مؤخرے نئے محتاج البہو اورعلت امر نہ ہو۔

نفدم ومنى دونقدم ب مس من مقدم كو دو خرس بيلي ذكر كما جائ .

 تقدم بالنزف وہ تفدم ہے جس میں مقدم سے لئے ایسا کمال ہو جوموُخر کے گئے زمو جیسے ہادے مبغمبر کی اسٹر علیہ کیسنم کا تقدم باقی ابنیاریر ۔

قولَه مان المجول الم اسب

اس سے قبل یہ دعوی کیا تھا کہ تصورتعد تی رطبعاً مقدم ہے اس کی دمیل بیان کر ہے میں کہ تعدیق میں کام ہوناہے اور مکم کے لئے تعدد ممکوم علیہ اور محکوم بہ خودی ہے کیو تکہ کم امرتصور پر ہوتا ہے ۔ مجول مطلق پر حکم متنع ہے لہس تعدد تعدیق کا مخارج ایہ برا اسی کو تقدم طبعی کہتے ہیں .

تقدم البی میں ڈوجز ہوئے لی ۔ اوّل یکرمقدم محتاج الدم وٹوخر کے لئے۔ وومرا برکھات تار زید ۔ مصنعات وومرسے جزی علت نہیں میان کی اسٹے کر بالک ظاہرہے کرتعورتصدیتی کیلئے علت تا مرتنیں ہے۔ قال قال

ھولەقىل رىـــــــ

معنف کے قول فان المجھول المطلق يمتنع عليندا كىكىد برا عراض بور باہے حاصل اعزاض يہ كرتماك اس قول ميں امتراض يہ كرتماك اس قول ميں امتراع كا حكم مجمول طلق بر مور باہے ۔ انتذا اپنے قول كوئم في قول سے باطل كرديا - اس كا جواب وحله سے دست سے بیں ۔ حواب وحله وحله ا

صاصل حل کایہ ہے کرمجول ابنی ذات بعنی وصف مجولیت کے احتبارے معلوم ہے لیکن قاعدہ ہے کم مشتق کے ساتھ معدد قائم ہوتا ہے اس حاصل کا یہ ہے کہ میں کا عددے کرمجول کے ساتھ مبدر قائم ہوتا۔ اس عادض کی دجرے کرمجول ہی کہ اجا آ ہے ۔ بعض نسٹوں میں بجائے عرض کے فرض بالفارہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کوعن نے اسکو کبول فرض کر ایلہے ۔ ادرمجول جولی وصدت ہو لیت کے ساتھ معلوم تھا اس کی طرف التفات نہیں کیا ۔

#### المافانة آنما تشدبالدلالة منهاعقلية بعلاقة ذانية ومنها ونسيية بجعل بجاعل ومنهاطبية وكل منها لفظية وغيرلفظية .

تشريح اس كى يرس كد المجهدل المطلق موضوع ب ا دريمتنع عليه الحكمة محول ب ادرمحول كاتوت ومورع ک ذات کے لئے ہوتا ہے مزکم اس کے وصف کے ساتے اور مجول مطلق اپنی ذات کے اعتبار سے معلوم ہے اور وصف سیتے اعبارے مجول بے لیں جب اعبارے اس کو موضوع قرار دیا گیا ہے اس اعتبارے وہ معلوم ہے اور سب اعتبارے و و مول ب اس اعتبار سے اس کو موضوع نہیں قرار دیا گیا۔

قُولِهُ الْآفارة الزِّرِ.

یرایک اعترامن کاجواب ہے ۔ اعترامن بہ سے کمنطق کا موضوع توموف اور حجت ہے اور پر دونول معالی کے فسيل سے بي ذكر الفاظ كے . تو بيم منطقى الفاظ اور ولالت سے كيول مجدث كر تاہے ۔ اس كاجواب نے يہے بي كرافاده إستفاده . أساني سے بركيكينے كي ماني الشميركو القاظاس تعبيركر فيميں عاصل موسكتا ہے اور حب الفاظ سے مقصوركو تجير كرنكا تويقينا اس بن الفاظ ك دالت معانى يركوك اسطة منطقى الغاظ ادر دلالت سي بحث كراسي .

قوله منهاعقلية الخ ..

د لالت کے دفسام بیان کرمے ہیں ، دلالت کے معنی ہی کسی شی کا اس طرح ہوناکہ اسکے جانے سے دو مری جیز کا علم بوجلت ـ اس كي ترفسين بي - ١١١ عقلية ١١١ د صفير ١١١ طبعية -

ولالت عقليه وه ولالت سيحبس من والى ا ورمدلول كے دربيان علاقہ ذا تدبينى علت اور معلول كا علاقہ ج تعيسنى

وال علت ہو رول کے لئے یا بالعکس یا ہر و دکیلئے کوئی تیری چیز علت ہو یا لازم اور طروم کا علاقہ ہو۔ • دلالت وضعیہ وہ ولالت ہے جو واضع کے وضع کی دجسے ہولینی واضع نے وال کو رول کیلئے وضع کیا ہے۔

والتطبعيدوه واللت مع جوطبيعت كم تقاض كى وجس جوبعنى مداول كم بيش تف كے وقت وال كے وجودكا للبعت تقاضا كرسب

مهمران تبنول کی در دو قسیس ہیں ۔ لفظیمہ اور عاد لفظیمہ۔۔۔ اگر دال لفظ ہو کو اسکو لفظیہ کہتے ہی تخیر لفظیہ ۔ اس بیان سے معلوم ہوگیا ہوگا کہپن تین شمیں تو دلالت کے اعتبارسے ہیں ا وریہ و دنسیں دال کے اعتبارے بي . مرد و تقسيم سے واللت كى بھيسين بول بن . براكك كومع التدبيان كيا جاتا ہے .

لا، ولالتطفليرلفظيد السر يداليسى ولالت شيخبس مين ولالت عقل كى وجست أو احدوال لفظ موجيس لفظ ديز کی دلالت جکسسی آرامے مسٹا جائے لافظے وجود پر۔

دا) والت عقليه غير الفظيم إلى يولات في مين والت عقل كيوم سع مواوروال لفظ نام حبي وصوي كادلا

 دانت وضعید نفطید ۱- براسی ولالت ب جس مین ولالت وضع کی وجدسے بوا ور وال لفظ بو بیسیے انسان کی دلالت جوان نالمق پر ۔

## داذاكان الانسان مدنى الطبع كثيوالا فتقادا لى التعليدوالتعلد وكانت الغفلية الوضعية اعمها وانتبلها فلها الاعتبأ

ه، دلات دضعیرغیرلفظیہ ،۔ پرکہی دلات ہے حس میں دلالت دخع کی دیم سے ہوا ور دال لفظ نہ ہو ۔ جیسے خطوط اعقود ، نصب ۔ اشارات کی دلات لینے پنے مدلولات پر ۔

ہ) ولالت طبعے لفظیہ دے پر ایسی ولالت سے میں ولالت طبیعت کے تقافے کی ومدسے ہو اوردا لفظ ہو۔ میسے نے اے ک دلالت سینسکے درویر ۔

ہ، دلالت طبعہ غیرلفظیہ ، ۔ یہ ایسی دلالتہ جس میں دلالت طبیعت کے نقاضے کی دجے ہواوُدال لفظیمو جیسے مرعمت میض کی دلالت مخاریر ۔

یک خونسین ہوئی جانس نی ایک دو سے سے متازی ، البته والت عقلیہ غیر لفظیہ اور والت طبعہ فی لفظیہ میں ہوئی جا اس میں ایک دو سے سے متازی ، البته والت عقلیہ غیر میں کہ میں ایک مادہ بن جمع ہوجاتے ہی ، جیسا کرتسم سادس کی مثال میں دولوں جمع میں ۔ میں حیث حیث اس کے اعتبار کیا جائے تو دلالت عقلیہ ہے اور ہیں ۔ اگر تا نیر کا اعتبار کیا جائے تو دلالت عقلیہ ہے اور احد ات طبیعت کا کھا خاکیا جائے تو طبعہ ہے ۔

مصنف غے دلالت کے اِنسام کو لغظ منہا ہے تعبیر کرے اس امرک طرف اِسّازہ کیاہے کہ دلالت کا حسر ان اِنسام یں استقرال ہے عقلی نہیں ہے .

قوله بعلاقَة زاتيه ـــ

علاقیہ ذائیرسے مراد علاقیہ تا نیرے ہینی وال اور دلول کے درمیان علاقہ علیت ہونوا معلول سے علت کی طرف انتقال ہو۔ جیسے دھویں کی ولالت آگ پر۔ یا علت سے معلول کی طرف انتقال ہو جیسے طوح شمس کی ولالت وہونہا پر یا ایک معلول سے و در سے معلول کی طرف انتقال ہو لبنہ طبیکہ وولؤ کسی علت واحدہ کے معلول ہوں۔ جیسے دھوال کی المات حرارت پڑکہ یہ دونوں نا دیکے معلول ہیں۔

فوله واذاكان المراء

مصنف اس عبارت سے یہ بنا با جاہتے ہی کہ دلالت کے انسام ست یہ بی سے مرن دلالت انفظیہ دضویکا اعتباد کو لئیں ہا ہی کا اعتباد کو لئیں ہا ہی کہ وجریہ بیان کی ہے کہ انسانی فطرت تعاضا کرتی ہے کہ اجمائی زنگ ہو۔ تاکہ حالات زندگی میں ایس میں ایک دومرے کے ساتھ تعادان کو سکیں . اس ہی تعلیم قعلم کی فردرت پڑگی . ادراس سلسلہ میں دلالت انفظیہ دضعیہ سب سے زیادہ اعم اور اسماسہ ، شخص ہوالی میں اس سے ابنا مقصد اور اسماسہ میں یہ فون سی میساکہ عور کرنے سے معلوم ہوجائے گا ۔ اسلے تعظیہ دضعیہ کا اعتبار کیا گیا۔ اور ما قبل سے یہ علوم ہوگیا ہے کہ منطق کا مقصود الفاظ اور دلالت سے بحث کرنائیس ہے . افادہ ادرامتفادہ کے اسان کے کا اس میں یہ کوئی کرتا ہے اور یہ تعصد صرف دلالت سے بحث کرنائیس ہے . افادہ ادرامتفادہ کی آسانی کے کا اللہ میں داخت کی ایک کا اعتبار کی دلالت سے بحث کرتا ہے اور یہ تعصد صرف دلالت انفظیہ دضعیہ سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھر باتی اقسام کی طردرت افا نہیں متی رع بی عبارت میں ان دونوں دعووں کو دل کوئی کوئی کوئیس طرح تعیر کیجے ۔ لا نہا اسم داشمال و بہایت مرالت تعدد فلا تحاجة آلی غیر ھا۔

ومن حمنانيين ان الانفاظ موضوعة للمعانى من حيث هى دون المورة الذهنية اوالخارجية كا تيسل فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له من تلك الحيثية مطابقة وعلى جزيمة تفكن .

توك دمن مها الخ بـــ

قوله فدلالة اللفظ الخ .\_\_

ولالت لفظیہ وصنعیک اقسام کا تربینی مطابقت تیس . التزام کو بیان کرئے ہیں . جا نناجا ہے کہ لفظ کی دلالت الگرنمام اوضے کہ براس چئیت سے مجدکہ وہ نمام اوضے لہ براس چئیت سے مجدکہ وہ نمام اوضے لہ براس چئیت سے مجدکہ وہ نمام اوضے لہ بر وسط ابقت سمتے ہیں جیسے انسان کی دلالت جوال المئی مطابقت سے معافی ہوائق ہو اسب سے سے اس کے اسکو مطابقت کما جا تھے ہیں ۔ فیسے انسان کی دلالت مطابقت کما جا تا ہو تا ہو تھے انسان کی دلالت ایسے معنی برموتی ہے جمعنی ہو خوج لائے صن میں ہی جا تھے ہیں ۔ فیسے انسان کی دلالت ایسے معنی برموتی ہے جمعنی ہو خوج لائے صن میں ہی جاتے ہیں اس لئے اس کو تصنی کہتے ہیں ۔ اور اگر لفظ کی دلالت ایسے معنی برموج موضوع لاسے ضادع ہے مسکن جاتے ہیں اس لئے اس کو تاشی کہتے ہیں ۔ اس دلالت ہیں لفظ کی دلالت ایسے معنی برموجی موضوع لائے اس کے لئے لازم ہے آواس کو التزام نام دکھا گیا ۔

تمنیسیر و دان و دان سے امکام نلخی تعربین میں جنیت کی فیدکا عبدار صروری ہے تاکہ مطابقت برخمن اور اور دانزوم کی تعربیف اوران دونوں برمطابقت کی تعربیف صا دق زائے ہے مثلاً نفظ امکان کی وضع امکان عام اورانکان خاص دونوں کے لئے ہے۔ امکان عام میں صورت کاسلب حرف ایک جانب میں جانب مخالف سے جہتاہے اورا مکانِ خاص میں دونوں جانسیسے ہوتا ہے لینی الایں خاری ایک جانب خاردی ہوتا ہے اور نسلب کہیں اگر کوئی شخص لفظ امکان بول کرامکان خاص اورا توامکان خاص بر دالت مطابق ہوگی کوئی اسوفت وہ تمام ما وضع لہے اورا مکان علم فرال تصرفی ہوگی کوئی دواس وقت

ا مكان خاص كايتررب حالانكدامكان عام بر داللت مطالِق كي تعريف صادق آتى ہے . وس لئے كو نفظ إيكان اسك الع بھی دضع کباگیاہے بسبن دلالت مطالبی کی توریف میں وہ استقنی و اخل ہوگئی اور یہ تعربین کا بہت ٹراکھی ہے کیونکر تعرایب جاسے ادر انعے ہونی جاسے اور اس حورت بن دالات مطالقی کی تعریف ما نع تہیں رمی تیکن جنیت کی فیگر أكراضا ذكرويا حائد ميساكر صنف ينكياب توكيريرا عتراض داروع وكارس بفكر امكان فاص مراد ليفركي صورت می لفظ امکان کا دلالت امکان عام مروس حیثیت سے نہیں بوری کر دونام ماوضع ایے بکر اس جنیت ہے کہ وه تام ما دفيع له كاجزے كبس دلالت ملا لفى كى تكونيف ميں ولالت تقنمني داخل ربونى . اسى طرح الخرجينيت كى فيدكا اعتبار ذكيا جائ تو مطالعي كى تعريف التراى سے تولى جائے كى بصبے لفظ تمس كراس كى دضع مورج كے جسم كے من سے اور اس كى خور ( روشى . دهوب ائے لئے بھى ب تواكر شمس بول كرسورج كاجىم مراد لباجات تواس بىم بردالت مطالبى جى كوكراس وقت ده تمام ما وضع لهب . ا ورصور بر دلالت التزاى بوكى كبوكر يراس وقت لازم سيحسم ك الني . حاله كمموربر دالت مطالعی کی تعربین می صادن آنی ہے ۔ اس مے کم يفظ مس اس كے اے معى وسط كرا كيا ہے ليس دالمت مطابقي كى تعربي ب و الت النزاى وافل وكئ مرحب حشيت كي قيدلكًا دي كئ تويفين وارد نه وكاكيوك لفظ مسس سيحب م مراد يسن كاحورتمين صور پر داالت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ دہ تمام ما وضع ارہے بکر اس حیثیت سے ہے کہ وہ نمام ما وضیٰ اسکے لئے الزم ہے پس د الت مطابقت کی تعربیت بین دلالت التری داخل نه بونی ا در تعربیت ما سع ما یع رمی . به میان این کاتھاک اسیح حِتْمِت کی تید نہ لگائی جامے تومطابعت کی تعرفی نفسن ادر النزای سے نوٹ جائے گی۔ اب اس کا بیان سینے کہ اگر تعنمن ادر الترای می حینیت کی قیدنه ای جلت تویه وولال مطابقت سے توٹ جائیں گی . مثلاً لفظ امکان بول كرامكا ام مرا د بیاجائے تو یہ دلالت مطابقی ہوگی ۔ حالانکہ امکان عام پر دلالیت صمنی کی تعربیت کا صا دق آتی ہے ، محبو نکرامکان مام ا مكان عاص كاجزب . اور جزر والت تقنى موتى ب رسيس دالت تعني كى تعربينًا والله مطابقى سے يوث كئ بعسينى جس بهمنی مترلین صادق آتی ہے اس بر دالت مطابق می بائی گئی سیکن حیثیت کی فیدکی وجے بنفض دار دنہ ہوگا۔ کیونکہ امکان سے امکان عام مراد لینے کی حودت میں ا مکان عام پر دلالت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ وہ ہوخوع ارکاج *ز*رہے بلکراس مورت بی وه خود موموع له سع ، ایسے بی حیثیت کی تبدم عشر نه ماسنے پر دلالت النز اکاکی تعریف مطابقت سے نوٹ جائے گا ۔مثلا مفظ شمس بول كرضور مرادليں تويد دلالت مطابقى مَولى مالاكد إس برد لاكت النزاى كما تعريف صاد ف أتى ، كيو كمضورسوري كع مسم كيك لازم ب ادرالازم ير دلالت النزاى بوتى ب كيكن حيثيت كى تيدن إس كوفم كرديا. کیونک لفظ مس سے ضور مرا دیلینے کی صورت میں ضور پر دالت اس حیثیت سے نہیں بوری کر وہ موضوع لدسے خارج اور اس کے لئے لازم سے بلکہ اس وقت تو وہ نود موضوع کہ سے .

فاندہ اے دالت کے انسام کریں جنیت کی قید انے کے بعد تعرفی اس طرح ہدگی ۔

• ولات مطابق ده دولت ب جونام ما دصع له براس حیثیت سے دلالت کرے کر دوتمام ما دخع لهم -

• دلالت من وه دلالت مع جرفام اوضع لريح جروي دلالت اس حيثيت مع كرا كرده قام ادفع لاكاجروس.

والت النزاى وه اوردالت كرجمام مادس لرك لازم بهاس جنيت والت كى كد وممام مادست لأ

وهو لا زم لها في المركبات وعلى الخارج التزام والبدامن عالاقة مصعحة عقلية اوعرقية فيل النزام معجودة العلوم الانه عقلى ونقف بالتفحن.

قوله وهولازم : \_ \_

یعن سعان مرکبی و لالت سعالتی کے لئے تعنین لازم ہے کیو کم مرکبیں اجزار ہول مے اور جزر پر دالت تعنی ہوتی ہے سخلاف بسیط کے کر اس کے لئے جزرتہیں۔ اس لئے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کر اس کے لئے جزرتہیں۔ اس لئے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کر اس کے لئے جزرتہیں۔ اس لئے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کر اس کے لئے جزرتہیں۔ اس لئے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کہ اس کے لئے جزرتہیں۔ اس لئے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کہ اس کے اس کے اس کے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے دالت تعنین کا تحقق بھی بسیط سے کہ اس کے اس کے دالت تعنین کی اس کے دالت تعنین کی تعنین کی تعنین کی اس کے دالت تعنین کی تعنین کی تعنین کی تعنین کی تعنین کی تعنین کی تعنین کے دالت تعنین کی تعنین کے دالت تعنین کی تعنین کے تعنین کی تعنین

**قوله ولا**بدا*مًا ،*\_\_

مناطقہ دلالت مطابقی ا درّحضی کو مقیقت کا۔ ا وہ دلالت النزامی کو مجاز کا درجہ جے ہیں ا درحفیقت و مجازیس کو لئے علاقہ ہونا چاہیے ۔ مصنعت اسی علاقہ کو بیان کرہے ہیں کہ دلالت النزامی میں علاقہ عقلہ یا عرفیہ کا ہونا خردی ہے بی تصور مبنیرلازم سے عقلا یا عرفا نہ ہوسکتا ہو۔ ا دل کو لزدم عمقی ا در نمائی کو لزدم عرف کھتے ہیں ۔ جیسے سعمی سسے تصور سے ہے مبعر سما تصور عقلاً لازم ہے ۔ ا در حاتم سے تصور کے ہے جود کا تصور عرفاً لازم ہے ۔

قوله قبل الالمنزام الراء \_\_\_

اس کے قائل امام دازئ اور ابن رحب ہیں ۔ قول کا حاصل یہ کہ ولالت الترامی میں مزوم سے لازم کی طرف انتقبال موتلے ہو تلے جو تحض عقل سے مجھاجا گا ہے اور ام عقلی کا علوم میں اعتبار نہیں کیوں کہ اس سے تعلیم اوتعلم میں سہولت نہیں ہوتی امنا استعمال کرتے ہیں ۔ التزام کا علوم میں اعتبار زمونگا ، البتہ محاورات عرب میں بلغار اس کا استعمال کرتے ہیں ۔

قوله ولقض الزر\_\_\_

التزام كي مهجور موني كى وجراس كاعقلى بونا بيان كياكيا تعاد اس يرضمن كي ما تدنيق واردكريس بيد ناقف المامغزالي بي نقض كى دوسيس بيد "، نقض اجالى والانقض تفسيلى .

. اگر دمیل کے کسی معین مقدم کا انکار کیا جائے ۔ مثلاً یہ کہاجائے کومنوی یاکبری مسلم نہیں تو اکونننی تعقیبای کھتے ہیں ۔

• المحرمطلقة دُسِلِ كا انكاركيا جائب كرم كونتهاري دين مين تواس كونفض اجاني كيته بي. - المحرمطلقة وسن الكاركيا جائب كرم كونتهاري دين مين المراسل مين تواس كونفض اجاني كيته بي.

#### وينزمها المطابقة ولا عكس وكونه ليس غيره ليس مما يبتى الذحن البيه واشمآ اما المقمنية والالتزامية فلالزوم بينهما .

اس کا جواب ہے کو تضمن محف عقلی نمسیں بلکہ اس میں ومنے کو کھی وض ہے ۔ اس کے کرجب کل کے اندر وض بالی جائے گی ۔ تو اس کے ساتھ حزر کے اندر کھی وضع بائی جائے گی ۔ سجلاف الرامی کے کہ وہ صرف عقلی ہے وضع کو اس میں وخل نمسیں ۔ کو کلہ وضع اس میں طروم کے لئے مہرگی ۔ اور لازم جو کر خارج ہو آ ہے طروم ہے ۔ اس لئے طروم کی وضع لازم کو شامل فنہوگی ۔

فحله وبلرمها انخر اس مين دو دوس بي .

اول یک تفنی اور التزام کومطابقت لازم ہے یعنی وہ دواؤں بغیرمطابقت کے نہیں یا اُ جاتیں ۔ اس واسطے کر تفنی یو ہوئ کر تفنین میں جزر پر دلالت ہوتی ہے اور التزام میں لازم ہر ، اور میسلم ہے کہ سخر پر دلالت بغیر کل کے نمبیں ہوتی ۔ اس طرح لازم پر بغیر مزوم کے دلالت نسیس بوسکتی ، معلوم ہو کہ تفنی اور التزام بغیر مطابقت سے نہیں باتی جائیں گا ،

و رادعی ولاعکس سے کیا ہے۔ کیفی تنسن اورالزام مَطَّا بَقَت کولازم نمیں ہیں۔ بغیران دونوں سے مطابقت ہا کہ اسکی م مطابقت بائی جاسکتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ایسے حتی لسیط کے لئے وضع کیا جائے حبس کے لئے لازم نہ ہو توجوکر وہ حتی بسیط میں ۔ لہٰذا اس کے لئے جزر نہ ہوگا۔ اور حب جزر نہیں تو دلالت تعنمن نہائی جائے گی۔ اور اس کمے لئے لازم مجی نہیں ہے۔ اس لئے دلالت النزای بھی نہائی جائے گی ۔

قوله وكونه بـــــ

سون و و پیده به مست امام دازی نے اس موقو پر ایک اعراض کیا ہے۔ اس کا جواب نے نہیے ہیں ، اعراض یہ ہے کہ تم نے کما ہے کہ مطابقت کے لئے النزام لازم نہیں ۔ یہ ہم کو معلم نہیں ہے اس سے کہ کوئی جز اسی نہیں جس کے لئے کوئی نہ کوئی لازم م مجھ لازم نہ ہوگا تو کم اذکم کوخت کمیس غیری ( میٹی وہ شے ملیا غیر نہیں مشاؤ ڈید ، ڈیدہ عرونہیں ) ضرور لازم ہوگا۔ توجب ہرشے کے لئے لازم مونا ثامت ہوگیا تو دلالت المترامی کا ہونا بھی ہراکی کے لئے لازم ہوا .

ار الفت المراد المرد المرد المرد المرد المراد المرد ا

قوله اماالتفعلية الخ السي

ا بین ادرالزام می سبت بیان کردے ہی کہ ان کے درمیان بیں بھی لڑو مہمیں کفیمن بغیرالزام کے پائی جاتی ہے۔ ادر الزام بغیرفسن کے بے کہ ان کے درمیان بیں بھی لڑو مہمیں کے لئے لازم نہم تو تو ہے۔ ادر الزام بغیرفسن کے لئے لازم نہم تو دہائے۔ دہاں دلالت تعنی مرکب سکے لئے وضع کیا جائے جس کے لئے لازم مو تو دہائے۔ دہان دلالت الزامی ہوگا ۔ ادر تعنی نہوگا

والافراد والتركيب حقيقتة صفة اللفظ لانه أن دل جزيم على جزء كامعناه بسركب والافراد والتركيب

قوله والافراد أن \_\_\_

لفظ کی دلات تجبه عنی پر موگی تواس کی دومیس پیدا مول گی . مفرد ا در مرکب . معنف ان دونوں کی مجت شروع کردیے میں . اس میں مناطقہ ا درائی عربیت کا اختلاف ہوریاہے کہ افراد

ا در ترکیب حقیقة ادر بالذات لفظ کی صفات بی یا معنی کی مناطقه و کیمسنی سے بحث کرتے ہی اس سے دومعنی کھے۔ مفت قرار دیتے ہیں ۔ ادر اہل عربیت الفاظ سے مجت کرتے ہی اس سے دہ لفظ کی صفت کہتے ہیں ۔

مناطقة اس طرح تولين كري كم مركب ومحى بي من كجزر براس كه لفظ كاجزر والمت كريد" اور
ابل وميت كريان يرتونين وكل مركب وه لفظ بي جرائية معنى كرجزر برد لالت كريد" . الرغوركيا جائد تو
معلوم بوج أن كاكريدا خوان عرف لفظى بحسب في دال كالحاظكيا اس كولفظ كى صفت قرارديا بيد اوجب في مول كا
وعتباريا بي اس فستى ك صفت قرار دى مي مصنف يمان ابل عربيت كا خرم ب اختياد كرية بحث مغرد اود مركب كو
مفظ كى صفت قرار في بي - جيساكران كاقول الدند ان دل جوره على جوره معتاه اس بردال بيد اس كاكرانمول في دال كالمقلب .

قوله لانه ؛ ــــــ

معنی عزیر دولات کی سے مقالی اواد اور ترکیب حقیقتہ لفظ کی صفت ہیں۔ اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں ۔ سیکن دلیل اس طرح بیان کی سے جس سے لفظ کی تقسیم اٹن اگرک والمفرد کھی مجھ بیں آجاتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آر لفظ کا جزر سن کے جزر پر دلالت کرے تو اس کو مرکب کھنے ہیں اور مرکب کو قول اور مولف بھی کہتے ہیں۔ اور آئر لفظ کا جزر معنی کے جزر پر دلالت نرکسے قواس کو مفرد کتے ہیں کہس مرکب کے وجود کے لئے چارا مورکی خودت ہوئی ۔ (۱) لفظ کا جزر معنی کے جزر پر دلالت مقصود کھی ہو ۔ آگران چارہ اور وں اس معنی کا جزر ہو۔ (اس ان چارہ اور وں اور وس کے مرکب کہ ہوگا ۔ جیسے بحرف استفہام ۔ زید عبد اللہ وجب مرکب کہ ہوگا ۔ جیسے بحرف استفہام ۔ زید عبد اللہ وجب کسی کا علم ہو ۔ جران ناطق و کھی اور کی طاح میں مان کے کہن قاستان کے کہن ان فظ کا جزر میں ۔ عبدائش میں کا طرف موری کی حالت میں دلالت مقدود میں دائش میں علم موری کی حالت میں دلالت مقدود میں ۔ عبدائش میں علم موری کی حالت میں دلالت مقدود میں ۔ عبدائش میں علم موری کی حالت میں دلالت مقدود میں ۔ عبدائش میں علم موری کی حالت میں دلالت مقدود میں ۔ عبدائش میں علم موری کی حالت میں دلالت میں دلالت میں دلالت مقدود میں ۔ اس کے کہن دلالت میں دلالت میں دائش میں علم موری کی حالت میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں دائس کی ہوئی کی حالت میں دلالت میں میں دلالت میں دلالت میں میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں میں دلالت میں دلالت میں دلالت میں میں دلالت میں دلالت میں میں دلالت میں میں دلالت میں دلالت میں میں دلالت میں میں دلالت میں دلالت میں میں دلالت میں میں دلالت میں میں میں میں میں میں میں م

علا مرکب کا مغیوم دجودی تعاوس نے تولیف میں اس کومقدم کیا گیا۔ کونکہ جودی مقدم ہوتاہے عدی پر . علا قول اور موکف لفظ مزاد ف بر بیکن لبعل لوگول نے مجھ فرق بیان کیا ہے کہ اگر اجزار کے درمبان منا سبت ہو، تو

اس كويوُ لف كيت بن وريه مركب اور قول كيت بن .

عد قل كومركب مجازاً كما جاتا م اس ك كرول ولفظ م ادرمركب المغوظ م .

وهوان كان مراة لمتعرف الغيرفقط فا واتح والحق ان الكلمات الوجودية منها فان كان مثلا كون اثى شيئاً لعريف وتسميتها كلمات لتعرفها ودلالتهاعلى الزمان

قوله و حوانخ :\_\_\_

بہاں سے مغرد کی تقسیم کرہے ہیں ۔ تعربی بس مغردکے مؤخ ہونے کی وہوعلوم ہوگئ ہے ۔ انتقسیم میں مقدم ہوکئی ہم مینے فقسیم میں ذات کا اعتبار ہوتا ہے ۔ اور تعربی عموم کا ۔ اور مغرد کی ذات مرکب کی ذات پر مغرم ہے اسکے کر مغرہ جزر ہم تاہے مرکب کے لئے ۔ اور جزرکل ہومقدم ہوتا ہے ۔ اِس کے نفسیم میں مغرد کو مقدم کیا ۔

مغره جزر ہرتائے مرکب کے لئے ۔ اور جزر کل مِ مقدم ہوتاہے ۔ اس لئے نعشبہ میں مغرد کو مقدم کیا ۔ تفسیم کا حاصل یہ بے کرمغرد اگر غربین محکوم علیہ اور محکوم برک حالت بتائے کے آلد ہو کو اس کو اواۃ کہنے ہیں اور اگراکہ نہ ہو تو بھراس کی دوسیس ہیں ۔ اگرا بی ہمیکت کوکیدیے ساتھ زبان پر دلالت کرے کو دہ محکوم سے اور ز دلالت کوے تو

اس والحروب

اداة كى توليفين كما گيلې كروه غرك بهجائ كامرن آله لعنى خودمقعود نسين ـ اس بى اوركمنا جائة كرمقعود وي كى نفى تصور بالكند اور تعدو بكنهه ك اعتبار سه ـ تصور بالدجه اور تعدو بوجه كامتبار سه اداه بمي مقعود به . كافئ قول هرمن حرف جروان شدّت التفعيل فاد جد آلى ما فيه التعاويل -

ایک اعتران کا جواب می به به بی را عراض به سے کر اداة کی تعریف آبی کی سے جوا فعال قصد برصاد ق اق ہے حالانکہ دہ اداۃ نمیں بی نرمناطق کے زدیک کے بیکہ وہ ان کو کا ت تعیر کرتے ہیں ، اور نرا ہی عربیت کے نردیک کو بکہ دہ ان کو فعل کہتے ہیں ۔ جواب کا حاصل بہ ہے کہ اگر اداۃ کی تعریف ان برصاد ق آف سے کو کور حرج نمیں ۔ اس کے کہتی خرمت بدے کہ یا داۃ بی داخل ہیں ۔ اس کے کعب طرح اداۃ غیمست عل ہیں ، اس طرح برخات وجود یہ بھی خرمت تقل ہیں ۔ اس کو مصنف نے نے خان کان مثلا سے بیان کیا ہے ۔ نفظ حق سے یہ بات کو میں آئی ہے کہ کا ت جودی یسی جو کا ات دجود اور تروت بردالات کرتے ہیں ، ان کے بارے میں اختلا منہ ہے ،

بعن لوگوں نے ان کے اندر نازادر ماضی مفارع دخرو کی طرف گردان کو دیجو کرکندیاہے کر یکر ہیں اوا ہمسیں اسکن جی خرم کی خرم کی اوا ہمسیں کے ایکن جی خرمی داخل ہیں ، اور یہ خرم جی اس و جرمے ہے کہ مناطقہ کی نظر منافی کی طرف ہوتی ہے اور کھات وجود یہ اپنے معانی کے اعتبار سے مستقل ہیں ، المسدة اوا تا میں سے داخل ہوں گے ۔

قوليه وتسيتها أنزر \_

ما قبل کمبیان سے معلوم ہواکہ کلات وجودیہ اواۃ میں داخل ہیں ۔ اندا اس پراعتراض واقع ہوتا ہے کم پھران کو کلات کوں کما جا آلسیے ۔ اس کا جواب ہے ہے ہم کہ ان کو کلات مجانا کما جا گاہے کیونکہ یہ زمانہ پر دالات کرنے اور مامنی مفارع وغیرہ کی طرف کردان ہونے میں کلات کے ساتھ مشاہمت رکھتے ہیں ۔

#### والافان ول لهبئته على زمان فكلمة وليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين

مامل بحث یہ کات وجودیہ لیے معالی اور ماہ مک اعتبار سے غیرستقل ہیں۔ اس لئے اداۃ یں دہل مہت اور میت سے اعتبار سے م اعتبار سے زماز پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کلمات کا اطلاق ال پرکیا جاتا ہے۔

قوله والا الزاسي

اگرمفرد غیرکی پہانے کے کے اکر نہ ہو تواگرا نی بیئت کی دجسے زمانہ پر دلالت کرے تواس کو کر کہتے ہیں۔ جا نناچاہیے کہ کمرس دوجیری ہیں۔ مادہ ادر سیئت ۔ ادراس کے معنی میں امورسے مرکب ہیں معنی معدری بنسبة الی فاعل ماادر زمانہ بسب معنی معدری برتو مادہ دلالت کرتا ہے اور نسبت الی فاعل ما اور زمانہ پر ہیئت دلالت کرتا ہے ۔ کو کا تولیف پر ایک امتراض دارد بوتا ہے کہ کل مرکب ہو تین امورسے یعن میں سے ایک نسبت ہے جو کہ غیر مستقل ہے ۔ اور قاعدہ ہے کہ جو مرکب ہو سنقل ہوا تو بھراس کو کرئی فراد دنا کیسے ہے ہوگا۔ مرکب ہو سنقل اور غیر سنقل ہوا تو بھراس کو کرئی فراد دنا کیسے ہے ہوگا۔ مرکب ہو سنقل ہوا تو بھراس کو کرئی فراد دنا کیسے ہے ہوگا۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ کا لیے معنی مطابقی کے اعتبار سے غیر سنقل ہے سیکن معنی تضمی میں مصدری کے اعتبار سے غیر سنقل ہے ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کا لیے معنی مطابقی کے اعتبار سے غیر سنقل ہے سیکن معنی تضمی مطابقی کے اعتبار سے غیر سنقل ہے ۔ اس کا حدال ہوں تو بھراس کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیست کی مصدری کے اعتبار سے خیر سنقل ہے ۔ اس کا حدال ہوں تو بھراس کو کرنے کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کرنے کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کرنے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کو کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کو کر کی کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کر کا کہ کی کہ کا کہ کی کی کر کے کا کہ کی کر کا کہ ک

قوله وليسك ايم: ــ

اس مبارت کی شرن سے بل ہم جاہتے ہی کوال عرب ادر الل میزان کی اصطلاح میں جو فرق ہے اسکودائع کردی ۔ تاکہ بادی النظریں جواشتباہ ہرتا ہے وہ وور ہوجائے ۔

واننا چاہئے کر مناطقہ کے نزد کر ہے جواہم ہے وہ اہل عرب میمال ہی ہم ہے اور ہی کا عکس نہیں۔ اس لئے کہ اسمار افعال کو اہل عرب ہم کہتے ہیں اور مناطقہ کے بسال وہ کل ہیں اورا ہل عربے بسال جو دونہ وہ مناطقہ کے بسال اوا ہ ہے۔ لیکن اس کا عکس نہیں ہے ۔ جہانچ کلمات وجود پر مناطقہ کے بسال اوا ڈیس ۔ اور اہل عرب کے نزدیک جو وف نہیں بلکونعل ہیں۔ اس طی نعل اور کلرد ولوں ایک فیمیں ملک ان میر عمر خصوص ہے ۔ بعنی مناطقہ کے بسال ہو کلرہے وہ اہل عرب کے نزدیک فیل ہوگا۔ اوراس کا عکس نہیں ہے بعنی اہل عرب ہے فعل کہتے ہیں مناطقہ کے نزدیک اس کا کلر ہونا خروری نہیں ۔ مصنف واپس کی فعل انو

اعراض یہ می کرکھات دیودیو آواہ کمنا کیے جو ہوگا۔ اسلے کہ یہ توا بل عرب کے نزدیک فیل میں اورس کواہل عرب فعل کھتے ہیں مناطقہ اس کو کل کھتے ہیں امدا یہ کہ میں جنائی اٹ وا ہ ۔ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اور ابل میزان اس کو کلہ ہمرس کے مورکہ کو کھر معاور ہوتا ہے اور ان میں ہو کہ صدف اور کذب کا احمال ہے اس کے یقفیہ موت ۔ اور ففیہ مرکب ہوتا ہے ۔ البتر بہتی کو فعل اور کل و دون کہ ہے ہیں ۔ مستی اور امنی ۔ مشتی کل کو ن نین ہیں اور کہتی کیوں ہے ۔ اس کی دج یہ کو الن اس کے بعد فاعل مرکب ہوتا ہے ۔ اس کی دج یہ کو الن تین میں تاریخ کو اس کے بعد فاعل آرکہ اس کے دور کو ان اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر تا ور در مرک بات ہے اور کو اس کے دور مورد اور مرکب ہوتا ہے ۔ اور کو کر اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر تال پر دالات ہوئی تو وہ مرکب ہوت ۔ اور مرکب کو نس کا اور مورک کو اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر تا کو بر دالات ہوئی تو وہ مرکب ہوتا ہے ۔ اور مرکب کو نس کا اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر تا کہ بر دالات ہوئی تو وہ ہے کو اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر تا کو بر بر کا اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر کا کر بر دالات ہوئی تو وہ ہے کہ اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر کا کر بر دالات ہوئی تو وہ ہے کہ اس کے بعد فاعل آسکتا ہے توجب ان تیزا ، بیر کا کر بر کا کہ تو کہ اس کے دور کو در کر کو کر کا کر کہ کا در کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کر کو کر کا کر کو کا کر کو کو کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کو کر کو کر

فان غوامتى مثلا فعل وليس بكلمة لاحتماله الصادق والكذب بخلاف يمشى والافهراسم ومن خوا الكم عليه وقوله مرف مواهد و وقوله مرمن حرف جر وضرب فعل ماض لايورفانه حكم على نفس الصوت لاعلى معناه والمختص به حوجه الدار -والاول يجرى في المهملات وإيضاان القده معناه فعع تشخصه جزي -

قولمه والا الا اســــ

ادر اگرمفر و دغیره کیلے آلئیں اور نہ ائی ہمیئت کے اعتبارسے زمار پر دلالت کرناہے تو اس کوہم کستے ہیں۔ اوا ہ کی تعربیت وجودی تھی اسلے اس کوستے پہلے بیال کیا ۔ اوراہم کی تعربیت عدی تھی ہسلے اس کو ہستے ہیاں کیا ۔ اوراہم کی تعربیت عدی تھی ہسلے اس کو ہوتے کا بیان طالبط کے ایک جزر عدی تھا اوران چنوں کی وجردی۔ اس کے اوران جنوں کی وجراب کا اوران جنوں کی وجراب کا اوران جنوں کی وجردی۔ اس کے اور کی کرک کرتے ہیں۔

قولِه ومن خواصه انخ ا\_\_\_\_

ائم كى توليف كوده ب بواس كوده م بال كرد م من بنواص بي ما منه كى . اورفاص كاده ب بواس با اور اور با اس كوده ب بواس با اور اس كور بي المرات اور اس كور بي المرات اور اس كور بي المرات الم

معنف الم الم محفواص مي سے مرف محكوم علير الموم سے اكتفاكيا ہے كه ووس خواص سے يمال عرض على نميل.

قوله من حون جو ، \_\_\_\_

قوله وايضا أن ــــــ

لفظ ایفائے پہتانامقعودہے کر تیقسیم کے باتھ ماقبل کی طرح مطلق معود کی ہے ۔ بعیض لوگوں نے جو انقیم کو اسم کے ساتھ غیر ہے جی نہیں ۔ کہو کر ان تقسیم کے افسام حس طرح اسم بر جاری ہوتے ہیں ۔ اس طرح اداۃ اور کاربھی جاری ہوتے ہیں جسیسا کہ ابنے موقع پر آجائے گا۔ مفرد کی یقسیم وحدث منی اور کٹرت معنی کے اعتبارسے ہے ۔ اول کو انعدہ معناہ سے اور نانی کو

#### ويدخل فيه المفعوات واسمارالاشاوات فأن الوضع فيهما وإن كان عاماً لكن الوضوع للعضاص على ما حدو الشقيق -

وان کٹو سے بہان کیاہے وحدث منی کے احتبارے ۔ تعسیم کا فلا مریسے کو اگر مفرد کے معنی ایک ہول اور سے کے اعتبارے ا اعتبارے ان بین شخص پایا جلسے تو اس کو جزئی حقیقی کھتے ہیں اور شخص وصنی نہ ہو تو اس کو کل کھتے ہیں۔ اکی دوشمیں ہیں ۔ اگر لینے تام افراد پر برابر معادق ہوکسی سم کا تفاوت نہ ہوتو اس کو متواطی کھتے ہیں ۔ اور تفاوت ہوتو اسکومنسلک کھتے ہیں ۔

قوله ويديخل آخ ،\_\_

قوله على ماهوالعقيق أنخ إ \_\_\_\_

علام تمنازان کارد کر رہے ہیں . علام نے بول فرایا ہے کہ ہسماراشارہ اورضائر میں جس طرح وضع عام ہے ہی طرح ان کا موضوع لا بھی عام ہے ۔ لیس یہ علم ہے می طرح ان کا موضوع لا بھی عام ہے ۔ لیس یہ عب از متر وک ان کا موضوع لا بھی عام ہے ۔ لیس یہ عب از متر وک انحقیقہ کے قبیل سے ہوئے ۔ مصنف نے نے فرمایا کہ علامہ کی یہ بات خلاف تحقیق ہے اسلے کہ لفظ کومعنی مجازی میں استعال کرنے کے فروری ہے کہ اس کے معنی حقیقی کا لحاظ کیا جائے ۔ اورعلام کے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے ان کا موضوع لہ امر کی کا لحاظ کرنا چاہیے ۔ حالا تکہ ایسا ہمیں ہوتا معلی ہوا کہ علامہ کی بات میں نسی ہوتا معلی ہوا کہ علامہ کی بات میں نسی ہوتا معلی ہوتا ہم کو کہ بات میں نسی ہوتا معلی ہوتا ہم کو کہ بات میں نسی ہوتا معلی ہوتا مسلم کی بات میں نسی ہوتا معلی ہوتا ہم کو کہ بات میں نسی ہوتا معلی ہوتا ہم کو کہ بات میں نسی ۔

جاننا جا سيئے کہ وضع کی چارسیں ہیں ۔

ں، وضع خاص ا درموضوع لا بھی خاص ۔ جیسے زیرک وضع ،س کی ذات کے لئے . اس ہی وولوں شعیل ہیں ۔ (۱۷) وضع عام اورموموع لا بھی عام ہو ۔ جیسے ہم فاعل کی وضع ،س ذات کے لئے جس کے مساتھ فعل قائم ہو اس میکسی جانب میں تعین نسیس ۔

رس) وضع عام موخوع لرخاص ہو - جیسے ضمائر ، اساد برخارہ ، اسماد موحولات کر ال میں دخیے کے اعتبارسے

# وبدونه متواط ان تساوت افراده في الصدق والافشكك وحصروا التفاوت في الإلهيسية والا والويسة

وعوم ب ميكن موضوع لذ ان سب كاخاص ب .

و و است ناموس در ان سبه و است . دم، وضع خاص اور موضوع لا عام . جیسے انسان کی وضع امرکی کے لئے ، لیکن قیم سنفل نہیں بلکسلی تسم بعنی دمنی و استخدی ہو استخداد ہو ہو استخداد ہو ہو استخداد ہو استحداد ہو استحداد ہو استحداد ہو استحداد ہو ہ ادرتم رائع بن موخوع لا ك اندرتعين أو كى موجودى .

قوله ویدونه ایم ر \_\_\_

ادر اگرمغرد کے معنی تو واحد موں بیک مشخص نے ہوں بلک کی بوں تو اگر دہ اپنے تام افراد پر برابرصادق آیں تُوام كومواطئ كميَّ بي . جيستمس . انسان چيوان كاصدق اپنے اپنے ا فراد پر

موالی ہم فاعل کا صیدہ اور تعاطر سے ماخوذ ہے جب سے شی توافق کے ہیں ۔ اس کی کے افراد کھی موافق موستے ہیں ۔ ان بی سی تعادت اور اختلاف نہیں ہوتا ، اسلتے اس کا نام مواطل ہے ۔

قوله والافسکات ہم ، \_\_\_\_ اوراگر مفرد کے معنی کی بون اور کی اب افراد پر برابر صادت نہ آت تو اس کو مشکِک کتے ہیں۔ جیبے وجود کا مرق واجب ادر مكن برر والتفعيل سياني.

مشلک ہم فاعل کاملیخہے اور تشکیک سے ماخوذہے جس کے معنی ہیں شک میں ڈالفا وراصل ہی کلی میں دوجست بي . ايك وحدة المعنى . دومرے اختلاف في الصدق . تو اگر اول جست كا كاظ كيا جائد كر اصل معنى ين سب ازاد متحدی توخیال ہوتا ہے کہ متواطی ہے ۔ اور دوسری جنیت دیکی جائے کہ اس کی کا صدق تام افرادیں برابرسس ب توسیدید مواسع کران افراد کے معانی علیحدہ علیمدہ میں اور برکی ان کے درمیان مشترک میں تو گویا کد اس نے دیکھنے والے کوشک میں ڈال دبار وہ بے جارہ ہی اس کومتواطی جمعتاہے ا در مہی سٹندک وسکے اس کلی کا نام مشلک موا . کلی مشلک کوا قسام اربع مذکوره می حصر استفران سے . اس الے کر تفاوت کی ادر می بعض صور می موکن ہیں . مثلہ ہوسکتاہے کہ ایک کلی کسی کے لئے جزیر مہد اورکسی کے لئے جزر کا جزر ہدد . لیکن مناطقہ نے بعض اغراض اعتبار سے جاري أتحصاركياس عن كويمنعسل كسائه بالكرت سي

اس كامطلب يسبع كم كلى كاحدق بعض إؤاد بربا فتفار ذات موا ورعض بربالواسط مو . جيب كم ضور سیمس ا دران ردوں کے لئے نابت ہے میک شمس کے لئے خود اس کے ذاتی تقاضے کی بنارید ا در رف کے لئے بواسط شمس کے ۔

(٢) تفاوت في الاولوبية :

اس کا مطلب یہ ہے کہ کی کا ٹیوت بعن ا فاد کے لئے علت ہو دوسر سے بعض افراد پر صب ا د ق آنے کے معے۔ جیسے و جود . کر یہ واجب اور مکن دولاں پر صادق ہے ۔ نسکن واجب پر صادق ہوا علت ج

#### والمشدة والزيادة ولاتشكيك فى الماحيات.

مکن پرصب دق ہمنے کیسلتے ۔

رس، تفاوت فی الشدة ، - اس کاتنی کینات بی برتاب اوراس کامفالی ضعف ب - اس کامفالی ملک میں برتاب اوراس کامفالی ضعف ب - اس کامفالی میسے کی کامدق بعض افراد پراس طرح بوکرو بم کی برد کے ساتھ عقل اس فرد اشد سے امثال اصعف کا انتزاع کر سے سی ایسا معنوم ہوکہ اس فود بریہ وصف اضعف سے کی گازیادہ پایا جاتا ہے کو یا کرافسعت بہت سے افراد اس بی برسکتے ہیں ، جیے سفید برف، اور مفید کا غذ ، کرسفید تو دون بی تین برف میں سفیدی شدت کے ساتھ سفیدی پائی جاتی ہے کہ کا غذه میں بہت سی مسعف کے ساتھ سفیدی پائی جاتی ہیں ہے کہ برف میں اتنی شدت کے ساتھ سفیدی پائی جاتی ہیں ۔ سفیدیاں اس سے تکل سکتی ہیں ۔

فائده : \_ جوامثال اشد سه منتزع موت مي وه منتزع عد سه أرتو و بود مي حبان موت مي ورد وضع بي الين الشارة حيد مي المان الثالي جواريد سه منتزع موت مي كروه منزع عد سه يا تو وجود اور ومن و دول مي مباين موت مي يا مرف وجود مي يا مرف وضع مي . والتفصيل في المطولات .

قوله والانشكيك إلى سارى اختاف برا بحرك النكاك اقدام البرخوره البيات ادروا بن بات جائم بي يانس مكاد خيات الماسي المكادك المرائي الكادكرة بن اودكارا شرائين في المدن المرائد المركز المرائد المركز المرائد المركز الم

#### ولانى العوادض بلءنى اتعياف الافواوبها فلاتشكيلث نى الجسيد ولافى السواوبل فى أميود ومعنى كون احدالفردين اشدمن الاخريجيث ينتزع عنثه

اوراگر وه زاندسچینز امیت کے اندرسے تعنی اشد کی مامیت میں وہ زائد چیز ہے۔ اوراضعف کی مامیت میں میں۔ ای اوراگر وہ زائد سچینز امیت کے اندرسے تعنی اشد کی مامیت میں وہ زائد چیز ہے۔ اوراضعف کی مامیت میں میں۔ ای طرح ازید کا است میں وہ زائد چرہے اور انقص کی امیت میں نہیں۔ تو بھوا شداور اصحف یا ازیدا ور انقص ایک امیت کا زاد رہوئے . بلکہ اشد کی امیت اور بول اور اضعف کی دومری ، اسی طرح ازیدا در انقص کی ماہیت غیر ، غیر موسی میں تشکیک امین ين مرول رك مرك ماميت داحده ين ادراس كام كوا كارنسين -

قوله ولافي العوادف الخ ا\_

يعى جسطرح تشكيك باميت بي نبيل ب الحرح عوارض فيسى مبادى ين تشكيك يسيك كروارض بن تشكيك كي و دموري میں یا توافرا دیے اعتبارے ہوگی یا مودمن کے احتبارے ، ادریہ دونوں شتنی این افراد کے اعتبارے ۔ اسواسطے تشکیک نہیں ہوگئی کان افراد كيك وكي بوگيره ن كے لئے نوع موكل كوكر قاعده ہے كر مركى لينے افراد صفى كے اعتبارے نوئ م تى ہے اور نوع كي دا أي ہے. ادر دا تیات می تشکیک کی نئی ایمی ثابت ہو تھی ہے ا در معروض سے استیار سے امواسطے تشکیک میں میکٹی کرر قاعدہ مسلم کرکھی شکک خل الن مروض برك بالواطاة وتابع اوروويمال محيح نهيى بملأ الهاء سواد كمنايس بك الوداء ذوسوادكما جاعكا

قوله بل في اتعاث الإفراد بها اكز،

بھایں ھاکی ضریرواوٹ کی طوف راجع ہے اور لطور انتوام ، بمال عوارض سے مرا دستنقات ہیں بہتخدام کا مطلب یے محرا یک لفظ کے ددمعنی بول. جب مراحة بیان کیا جائے توان بی سے ایک عنی مراد سے جائیں ۔ ا درجب اس کی ضمیرواج کی جامعے تود وسم منى مرا ديلتے جائيں . يمان مى ابسا بى كيا گياہے كرجب موارض كو عراحة ميان كيا كيا ادر كما كيا لا في العرادض قواس سے مب وى مراد لے کے اور جب میرواج کا مئی تواس سے مشتقات مراد لئے محے ر آب طلب یہ ہواکد نہ تو اہمیات میں تشکیک ہے اور زعواض میں -بكركى كا فراد كا العِياف ج بصنتقات كم ما تعدم ناب اس وفقت تشكيك مولى ب -

قوله فلا تشكيلت في الجنسع أنخ ، –

وس من لف ليشر مرتب أور لا تشكيك في مجم كاتعلق لا تشكك في الماهيات كيم المي . اور لا في السواد كا تعلق لا في الوارض كماته ب. اوربى فى اسودكا تعلى بلى اتصان الا فوادكماته .

مطلب اس عادت کابیہ ہے کہ جب یابت ہوگئا کہ ما حیات اور عواض میں تشکیک نسیں بکد مشتقات میں ہے تواس پر تغمیسے میع رپید فرائے ہی کھیم میں تشکیک موگی کو کہ وہ امیت ہے ۔ اور مواوین ہوگی کیونکہ دہ موصب البدامود بن ہوگی اسے کو موقع ہے -قوله وكون معنى الغودين امشده انزاس

بادی انتظرین ایک اعزاض واقع و تا تفااص کا تواسیم . اعزاض یر کرکه ایسرای می کوواض می تشکیک می ما کا کوهم طور مر تا در استا لك كماكرة بي كراس فروي مواوزياده ب يسبت اس فروك اس طرح بياض وغيره بن جي استقم كا اطلاق بوما محاور تيكيك في الوارف نہیں تواہ کیا ہو؟ اس کا بواب نے ہے ہیں کہ دو ودول میں سے ایک دومرے سے اشد ہونے کا مطلب یہ کو مقل فردا شدسے وہم کی مرحظ اضعد کے امالکا امراع کرتی ہے اور اس فرداشدی امال اضعف کی فرنگیس کرتی ہے جسم موام کے مہمیں یہ بات آتی ہے کہد

## المعقل بمعونة البيغد امثال الاضعف وكيلله اليهاستى إن الا وحام العاسة تذهب إلى انه متالل منها خاخهعدوان كثرصعناه فان وضعر لكل ابتداع فنستنزل

فرد اشد شال اضعف سے مرکب ہے ۔ حالاں کر ایسانیں ہتا ، کیوں کہ امثال اضعف بحض انترامی امومیا ، فرد اشعر بی ان کا وجود نسی موتاجس سے مرکب مونے کا حکم لگا یا جائے .

بواب كاحامل بهاكروارض مين نشكيك بالاشد جنميقة نهيسه ، البندعوام حودائره تقليدي زند كى كذار رس بي مي من

ان کوکن من سیس ، او تحلیل اور ترکیب کے درمیان فرق کی تر نسین کوئے ۔ ان کا یہ خرب ہے ۔
اب م تحلیل اور ترکیب کا فرق بیان کرتے ہیں ، تاکہ آپ وک وام کے طفہ سے مکن کر محفین کے دائرہ بن آجا کیں ،
مناب میں اجزار کا دجود بالفعل نسین ہونا بلکہ دہ محل سے منتزع ہوتے ہیں ، اور ترکیب میں اجزار الفعل موجود ہمتے ہیں ،

جن سے مرکب کی ترکیب ہولی ہے . وام اس فرن کونس مجھتے ہی اس لئے دہ اجزار تحلیلیہ سے فردا شدکو مرکم مجھتے گئے ہی ۔

معنف شف مونة الديم اس واسط كها كم مقل فوالتدمين امثال اصعف كاانتر اع كرقاب به امور حزر بي اور حزئبات كا مرک وہم ہونا ہے فر کم عقل عظم و کم عقل مرک کلیات ہے اس کے دم سے مدد کی خرورت بیش آئی۔

اس یا و وقت مقام ک طف اشارہ ہے یا عزان کا جواب ہے۔ اعزامی کی تقریر برہے کم

معنف نے اعراض مین مبادی میں تشکیک کی نعنی کی ہے اور مشتقات میں تشکیک کے قائل ہیں ۔ حالال کرجب مک مبادی

می*ن تف*اوت زبواس وقت نکششتقات میں تفاوت نہیں ہومکتا کیپرمشتقات میں تفاوٹ سنزم ہوگا مبادی می*ں ت*فاوت کو ۔ میں تفاوت زبواس وقت نکششتقات میں تفاوت نہیں ہومکتا کیپرمشتقات میں تفاوٹ سنزم ہوگا مبادی میں اتران میں نہیر و اس کا جواب یہ ہے کہم کونسلیم ہے کوشتقات میں تغاوت مبادی میں تفاوت کومستازم ہے لیکن ام تفاوت کا مام تشکیک فیمسیں۔ تشکیک کے لئے ضروری ہے کا حل الواطاق ہو۔ اور کی شکک کاحل شتقات میں بالواطات سے المذا اس میں تشکیک ہے اور ادای

حمل بالواطاة نسيس اس ك اس بي جي تشكيك تميس .

بہاں سے مغود کی اس تعمیم کا بیاں ہے ہوکئرت معنی کے اعتبارے ہے ۔ استقسیم کا ضلاصہ یہ سبے کم اگرمغ دیے معنی کمیر ہول المع رعنی کے لئے علی و متع کیا گیا ہو تواس کو مشترک کہتے ہیں ۔ اور اگر میمن کیسیانے علی و ملی و میں کو اگیا گلافت توکیا گیا تھا ایک منی کے لئے اور استعال ہونے لگا دو مرحدے منی میں تو اگر ٹانی میں ایس قدرمشہور ہوگیا ہے کہ بغیر قرینہ کے معنى اول بعنى موضوع لدى طوف دس منتقل نسيس بونا تواس كومنقول كيت بي . اس كابيان بفعيل كم سائد أربلسه - أوراكر انان معن می مشہور نسیں ہوا۔ اول عن مین موخوع اوم میں استعال ہوتا ہے ، ورثان معنی میں ہی مستعل ہے توجب اول معنی میص مستعل ہوتو اس كو حقيقت كينے بن إور ثانى ميں جب انتحال بوتواس كومجا ذكتے بي ـ

یسی مؤندک کوکھتے ہی جو ہر مہری کیلئے واس کا گھا ہو اس حقیقت ورمجازی کھے کوئر مجاز خوش واسی کی مذاخ من الااحدم الدوہ خیست

#### والحق انه واقع .

بعی مشترک کے لئے خردری ہے کہ بر معیٰ کے لئے علی علی استفاد وضع کیا گیا ہو۔ اس قیدے مغول خارج ہوگیا اسلے کہمیں اس قیم کی وضع نسیں بال جاتی بکد لفظ ایک میں کے لئے وضع کیا جاتا ہے مجھ اس سے نقل کڑکے کسی ماسبت کی وجہ سے دوسے مسی می

يقسم حيداً كواهي بيان كياگيا ہے كفرت من كے دعبارے ہے . اس برا عزاض دارد بوما ہے كركزت منى سے معنى وضوع لا مرادے اِمعنی متعل فید بعنی تعظم خرجی محالی کے لئے دفتے کیا جی ہے وہ کر موں باجن میں استعال بدنے لگاہے وہ کروں اگرمعی موضوع لدی کترت مراد ہے فریو حقیقت اور مجاز کو کترت معنی کی ضمیں داخل کرنا تھے اسی اس لئے کرمعنی موضوع کران میں گئر نہیں۔ مجوں کر مجاز میں دفت نہیں سیدے عرف حقیقت ہی ہے ۔ لیس موضوع لرا ایک معنی موسے نہ کرکٹر ۔ ادر اگرمعنی مستعل فیر ک کرت مراد ہو توبیراسا، اخادات اورمضرات کومی کرت معنی کی قسم میں داخل کرے مشترک کداجا ہے ۔ امر کے کرمنی مستسمی فیران میں کشریک کو مِعران كو وحدة معنى كاقعم ين داخل كرك بيزق كول كواب وين الراس مورت بن الك فرابي بهي لازم آنيا كوكاد بن مرسى كون راجع بع معسفة كى عبارت ان اقده معناه " بى اس على مركز بوائد \_ ادر د المعنى عدر دمعى مومن كرم تواس المعتفا یہ ہے کہ کُٹر کی ضمیر کا مزیح تھی منی موضوع لہ مر مرکمستعل فیہ ۔ کمونکمسی مسٹعل فیہ کا ٹو اقبل میں ذکر کے نہیں ہے ۔ اس عزاض کا جواب یہ ہے کہ مہال کر متعنی سے مراد منی مشتعل فیہ کی کثرت ہے۔ ادر اساء اشارہ دعیرہ من اگر جدمعانی مستعل فیہ کمٹیر ہی کئیر ہم معن کے لئے علیمدہ ملعدہ وضع ان من نسیں بائ جاتی۔ اس سے ان کو مشترک میں داخل نسین کما گیا ہے ۔ کاٹری صبیر کے مرجع سکے بارسيس بواعزاض ہے اس كا بواب يہ كريدال منعت متخدام ہے كرجب معنى كو مراحة وكركياكيا واس معنى كوموع ايمراد لي ادرجب الى كاف ضميراجي ول ومعى مستعل فيرم ادب فواه دفع بويانه مو .

قوله والمتىانه واتع

عیں واختا فات میں ان کو مال کرکے حق فرمب کو واضح کیا ہے مِسْترکیکے معیفٹ نے امی مخفرعبارت میں مشترک کے بادر بارسى بانج طرح سے اخلاف كيا كيا ہے .

دا مشترک مکن ہے یا بھریں ۔

در) اگر مکن ہے تو واقع ہے یانسیں . رمی اگر مذین کے درمیان واقع ہے تواک می عموم سے یانسیں . اس اگر واقع ب ومدين ك درمان واقع موا م انسي (٥) أرعموم ب توحقيقة ب يا مجازا .

معن ان مب كاجواب الكحياس دے دياہے كوكن ہے اور واقع ہے كاك ضديد درميان مى واقع ہے البت اس مع عموم حقيقة نهيل . اب مخالفبن مح استدلال ادر حواب كو قدر الفصيل كرسا تع بال كبا جايا ہے .

بوادك كيت مي مشترك كل مني . ان كى دليل دسي كمشترك يمكن بون كى مورت بن كم ازكر دو جيزول كلطرف أن واحديق سس کا مزم ہو؛ التفلیل ادرم آسے ور رکال ہے۔ توقع اس کی بہ ہے کرم خشرک کا اطلاق کیا جائے تواس کے کمی معنی کا محاظ : كِيَا جِنْ كُلَّ الْمِعِنْ مَنْ كَاكِيا جَائِرَ ثُمَّ إِنَّا مَامِعَى كَاكِيا جَلْكُ كَا. يرتين احمال موسك \_

#### حتىبنالفدين

ا المرسى كالحاظ نه كيامات تواس مورت بي مشترك كي وضع كالطلان لازم الآسي . اور اگر بعض معنى كالحاظ كميا جائب الجنس كا نهیں تواس صورت بی ترجیح بالمرج لازم ال ہے . توجب یہ وونوں احمال مجیم نیس توسیرااحمال متعین مو گا کرمین ترک کے اطلاق کے وقت وس كے تمام معنی بحوظ مول مسكر ۔ ابسوال برے كه اس كتمام معان كالحاظ كرتے وقت كفس كى توم اجالى بوگ بالغكسيلى را ول الل ہے اس نے کرجب دس کےمعانی کی رضع میں تعد داور تعصیل ہے دیئی ہرایک مینی کے لئے وضع علیحدہ علیحہ سے تو تحاظ اور توج میں جل تغفيل موگئ راوران واحدمينغس كامعان كثيره كاطرف التغفيل مترمه موجانا باطل ہے وريد طلان مشترک کے امكان كى بنيا دېرلازم تمیا ۔ لہذا اس کامکن مونا باطل مواس کا بواب یہ ہے کہ اختالات طز میں سے و دمرے احمال کو ہم اختیاد کرئے ہی کومٹ ترک کے امکان كى صورت مين اس كے بعض معانى كا لى اظ بوگا اور ترجيح بلا مرجح اس صورت بي لازم كنسب آتى ۔ اس واسطے كو ديم كو معض معالى سے ماسبت ہوتی ہے اور عین سے میں ہوتی رہی جن سے مناسبت ہے ال کا کا کا کا کیسے گا اور بن سے مناسبت نہیں ان کو جبور دے گا۔ ۲۱) جو لوکٹ شترک کے امکان کے قائل ہولیکن اس کے وقوع کا الکاد کرتے ہیں۔ ان کی دلل یہ ہے کہ لفظ مستقر کہے اندر ابسام ہوتا ہے۔ اس لے اس سے وقوع کی صورت میں اس کے اسام کا کوئی مین لایا جائے گایا نمیں۔ اگرز لایا جائے تو مقعود میں

خل داقع موم کرم کی بخربان کے معلی نه و کاکرکون سے منی مراد ہی۔ ادر اگرمین لایا جائے تو پھر حصول مقصد میں تود دی کافی ب مشترك كولار خواه تخواه تطول س كيا فائده .

اس كا مواب يهے كم م ش تان كو اختياد كرتے ہي ۔ تعيى مشترك كے واقع مونے كى صورت ميں اس كاميان مداديا جائے گا ۔ اس صورت میں تم نے کما تھا کرمغصور میں طل واقع ہوگا۔ اس کا جداب یہ بے کہوئ عفود اہمام ہی ہوتا ہے کس اہمام مخال مقصود مذ مو کا بکرمغید المقصود ہوگا ۔ جیساکہ توریہ کی مورت میں ہوتا ہے کہ اس میں ایک لفظ لایا جاتا ہے جس کے دوسی ہوتے ہی ۔ ایک قریب اور دومرے بعیدا اور مرا دبعید معنی اے جلتے ہیں اور اس کا استعال ضحار اور بلغار کے کلام میں کبٹرت ہوتا ہے ۔ کتب میرس کیفرت الوكرصدان مكاوا قعد مذكور ب كران كرساتو حضور ملى الترطير ولم تشركف لئ جارب تقع كفار في موال كما كرتمها وعما تعويكون من . بخول نے جواب دیا مہدبل بھی ہی الی السبیل <sup>ہ</sup> یہ کیک میاحب تیں چومجھ کو دہسیر بتاتے ہیں ۔

اس جاب سے کھاریم بھے کہ او کر ممال جارہے میں اس جگر کا دہمستہ ان کو زمعلوم ہوگا اس نئے اس تھیں کو ہمراہ نے لبانا کہ رامتہ بتا ، كام فريسة توكفار وحضور سلى اسرطبه وسلم ك وشن تع آب كو كليف كبونجات وجواب تكاش فان اختيار كرف ك صورت بس -ا در اکومٹن اول کو اختبار کیا جائے تو اس کا جواب یہے کہ تم نے جو کہا ہے کے مشترک کے اہمام کو دورکرنے کے لئے اگر کوئی مستین لوبا جائے گا نوتطوی با فائدہ لازم الے کی ۔ اس کو ہم تسلیم میں کہتے اسسانے کرمبھی کیان بعد الابعام میں زیادہ بلاعت بردا و جاتی ہے۔ كابين فاموضعه

وم جو و کھٹ شرک کے امکان اور وقرع کے قائل ہی لیکن ضدین کے درمیان وقوع کا انکار کرتے ہی ان کی دلیل یہ ہے کہ ا گرمشترک کا ضدین کے درمیان دقوع اما جائے تواس صورت میں دجاع متنا فیمین لازم آکے گا جوکہ امر بافل ہے۔ اس کے کہ صدین کے تضا دکا تقاضا منا فرکا ہوگا، اورمشتر کے اشتراک تقاضا مڑگا اتحاد کا۔ اور ظاہرے کہ ننا فرادر اتحادیں منافات ہے۔

#### لكن لاعموم فيسه حقيقة

دور ااعزاض بہے کہ اس صورت بن می واحدے اندواجات صدین لازم آما ہے اس لئے کہ لفظ مشنرک جب آگی دولوگ مند کا ارادہ کیا جائے گاتو وہ دونوں مند ذہن میں جمع ہوجائیں گی اور ذہن کی واحدہ اورکن واحدی اجماع صدین محال ہے اعزادی اور اس اور اس بی کو ترافر اور استحاد ایک جہت سے نہیں ہے تاکر شافاۃ لازم آسے بکد ترافر محافی کے محاط سے ہاور اشحاد لفظ کے اعتبارے اور اس میں کوئی خوابی نسیس

دوسرے اعراض کا جواب بہہے کہ اجماع خدین فی محل واحد اس وت کال ہے جب محل اموفار جیس ہواور زم انواج بیسے میں ہے م میں ہے۔ خدین کے درمیان مشترک کے واقع ہونے می مثال لفظ فی وء ہے جو حیض اور طرد دوّں کے درمیان مشترک ہے حالاں ک یہ وونوں ضدیمیں ۔ امام ابو حنیفہ جن قرو سے حیض مراد لیا ہے اور امام شافعی نے طرمراد لیا ہے ۔ والمتفصیل فی کتب الاصول

قوله مكن لاعمى فيدائخ السي

اس میں چوتھے اور یا نجوی اختلاف کو بیان کیا گیاہے یا ہوں مجھنے کو ابطال باطل کے بعد اب احقاق حق کا بیال ہے ۔ مشترک ہی عمیم ہے یا نہیں ، اگر ہے توحقیقۃ ہے یا بجازا ، اس سفید برخیف اقوال ہیں ۔ ام شافعی ، الم مالک ، عبد المجارات فرق کی افاضی البخی بالیہ اللہ بین الدیا کا ایشا و اللہ وسلسکت مصلوفی النبی بالیہ اللہ بین اُمنوا مسلوفی اللہ بین کرتے ہیں ۔ وہر استدلال رہے کر بدال لفظ صلوفی لایا گیاہے ۔ اور اس میں نسبت کے احتماد نسخیا مسلوفی اور جب و تشنول کی طرب ہوتو مسلوفی اور جب و تشنول کی طرب ہوتو ہیں ۔ اور آ دیت میں بصلوف ذکر کیا گیا ہے ۔ حس کا فاعل اشراعاتی اور میں بیسلوف ذکر کیا گیا ہے ۔ حس کا فاعل اشراعاتی اور آ دیت میں بصلوف ذکر کیا گیا ہے ۔ حس کا فاعل اشراعاتی اور تیموم سیس تو ہو کہا ہے ۔

الم الوصنيف، الوائحن كرفى ، الم دازى شافى المذهب الویائم معترالی کار خرجب به کومفترک بریم مین دان کی دلیا بیام کسی تعفظ کومنی كے لئے وضع كرنے كامطلب يہ توتا ہے كردي مى توضوع لرماد بي اس كاغر مراد نهيں ادرمفترک بي جو كلمعالی كے لئے على و ملكوره وضع بوتی ہے توجی دقت وہ من كے لئے وضع كيا جائے گا اس وقت وي سخى مراد بول كے استے غير مراد نه بول كے م مفلا تعفظ عيان جوبهت سے معانی ميں مشترک ہے جس وقت شمس (مورج) كے لئے وضع كيا گيا ، اس وقت عرف مورى كار و جوگا ، باقی د گرمعانی مراد مرجول كے ۔ اورجب كھفتے كے لئے وضع كيا گيا تو اس وقت عرف بي واد بول كے اور د د مرب معنی مراد مرجوظے . اس طرح اس كے د ورب معانی كو مجمد ليے ۔ لب اگر مشترک بي عموم مانا جائے اور ميک وقت اس كے نام معانی مراد لئے جائیں تو قاعدہ خدكورہ كی بنار پر مرد كے كامراد اورغير مراد مونالازم آئے گا ۔ وجھذا باطل ۔

دومری دلیل یہ ہے ممکر الفاظ مُعالیٰ کے قوالک ہیں اور ایک فالب کے سے ایک دفت ہیں ایک ہی مقلوب ہونا چاہتے ۔ پر خراست قالین بالعم کے ہستدلال کا ہو اب یہ ویتے ہیں کہ آیت ہیں جمع حقیقۃ نہیں بلاعوم کجائے۔ عموم مجازکا مطلب یہ ہوناہے کہ لفظ کے ایسے عنی مراد لئے جائیں کہ حقیقی معنی بھی اس کا فرد من سکے ۔ بس آیت ہیں دفعدون کے معنی یعتنون کے ہیں جی العرادراس کے فرشتے ہمتار معنی توجدا درا مہتام کرنے ہیں ۔ اوراعتنار مرا کیک کا اس کی مثان کے مناصب موگا۔ العرباک اعتزار کا مطلب رحمت بھیجناہے۔

## والمرتعل تيل من المشترك وقبل من المنقول والافان اشتهونى المثانى فمنقول شيرى أ وعوفي ماهي إوعام

ادر فانکرے احتیا کا مطلب استغفار کرنا ہے اور باایہ ۱۱ الذین اصنوا صلوا میں کومنین کے احتیار کا مطلب دعا کرنا ہے ۔ امام خوالی اور ان کے اتباع کتے ہیں کہ عموم حقیقہ ہے ادرامام اکوین اور اعلم این میں جموم کے قال میں ۔ ان کے دوگروہ ہیں ۔ امام خوالی کی دلیل یہ ہے کرشترک ہیں وقت مربر میں کے لئے ہے توجی وار ایم میں دائیے کی حودت میں بدکسیا جا تا سب کو اس کا اصفال این بی جمعیقہ ہے ۔ ایکاری نام معانی مراد لیے کی صورت میں بستال معنی مراد ہی جمعی ہیں ۔ اندام شرک کے مقدم ہیں ۔ کہذام شرک میں مستعال معنی ہیں ہوگا ہو تو کی مجازا ہوم کے قائل ہیں جیسے امام کوین دخیرہ ۔ ان کی دلیل یہ ہے کرمشترک کی وقت ہر مرحنی کرئے ملکوہ علی دو تا ہو ہوں ہو ہو تا جا ہے ہوگا ہو تو کی محافظہ ہو تا جا ہو ہوں ہو تا جا میں میں علی وقت مراد ہول تو ہو ہو تا جا ہو ہوں ہو تا جا ہو ہوں ہو تا جا ہو ہو تا جا ہو ہوں ہو تا جا ہو تا ہو تو تا ہو تا

رایک اعزاف کا جواب ہے کہ مفرد کی تقسیم ہو با عتبار کو خمعنی ہے دہ لینے کام اقسام کے لئے حام نہیں۔ اس لے کر تم کا بی اس کے کو تحلیق اور مصنعت نے اس کو بیال نہیں ذکر کیا۔ اس کا جواب دے رہے ہی کہ تم کی طعرہ کو کی قسم نہیں با مستقرک یا منتقرک بیان میں اندا اختر علیا من غیر د قیق سے انو ذہبے۔ موجل یں می نال کے لئے دفیح یا منتقرل میں وافل ہے۔ موجل ارتبال المنطبة اذا اختر علیا من غیر د قیمت مانوں میں اور کر کے کہ تو کہ مرتبال ہو ۔ اس لئے یہ اس کام کے من امریکی جس کو بنیر خوراد دو کر کے کہ آگیا ہو۔ اس مناسبت کے بنیر ماسبت کے باس نام کے مناب ہوگیا ، اس کے معنی اصل میں جو گی نام کے بعد بغیر اس معنی کے مناسبت کے ایک آدی کا نام ہوگیا ۔

اس برائندہ ت ہور ہاہے کہ مرتمل کو مشترک ہیں واخل کیاجائے یا منقول ہیں ۔ تعین لوگ اول کے قائل ہیں۔ اوربین ٹان کے \_\_\_\_ جو لوگ مشترک میں واخل کرتے ہیں ان کی دمیل یہ ہے کہ جس طرح مشترک ہیں معالی کڑو کے لئے وضع ہوتی ہر بخیر مناسبت کے ، ای طرح بغیر مناسبت کے اس مرتکمی معالیٰ کٹیرو کے لئے وضع ہے ۔

بولوگ منول میں وافل کرتے میں ان کی دمیل یہ ہے کہ ترکیل میں منی اول سے مسئی تانی کی طف نفل پائی جاتی ہے۔ اور منتول میں منی اول سے مسئی تانی کی طف نفل بائی جاتی ہے۔ اور منتول میں منی اول سے معنی تانی کی طف نفل مندیں بائی جاتی بکر ہر مرمنی کے لئے علی وعلی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو منتول سے مناسبت ہوئی نہ کو منتوک سے ۔ اس منے مناسب ۔ اس من کرجن کے زوگر منتول منتول من منتول منتول منتول من منتول منتول منتول منتول منتول منتول منتول منتول منتول من داخل سے ۔ اور جن کے نزدیک عدم تخلل نقل منتوک میں منتول میں داخل ہے۔

قولمه واللافان اشتهوائز ، \_\_\_\_ شروع تقسيم مين مقل كا تعربين مومكي ہے ۔ اب اس كه اضام بيان كن جائے ہي ۔منقول كى تين قسيس ہيں ۔ ادر يہ

## نال سيبومه الاعلام كلهامنقولات خلافاللجمهور والافحقيقة ومساذك

ا فدام الذا تل كدا عنبارسے ہيں۔ اگر ما قل ال فرع میں ہے تواس كومنول فرعى كيتے ہيں ۔ جيسے لفظ صلوۃ كريفظ الحاجي دعا كے لا وضع كيا گيا ۔ اب شارع نے اس كو اركان مخصوصرى طون نقل كريا ۔ اور اگر ما قل حوث خاصي سے ہے تواسس كو منول عن خاص يا منول اصطلاحى كتے ہيں ۔ جيسے نعظ امم كري نفظ لغت بس بندى كے معنى میں وضع كم اگيا تھا ۔ بعد جس مخول نے اس كو كلمة ولت على معنى حست خل غيوص قتون باحد الا زمنة الشاشة كی طون تقل كريا ۔ اكا طرح نعل اور حرف كو كمھ كيجيئے د اور اگر ما قل عوف عام بی سے ہے تو اس كومنقول عرفى حام بي و حامت القوائد الا وبعد تھے كے لئے نقل كرا اگيا ہے الفت بي كل جارد الله واقع كے الله وضع كيا كي تھا ۔ بعد مين حوث حام بي فروات القوائد الا وبعد تھے كے لئے نقل كرا الكيا ہے۔ بعد مين حوث حام بي فروات القوائد الا وبعد تھے كے لئے نقل كرا الكيا ہے۔

قوله فال سد، مه امخ و سي

اس ب اخلاف ہے کہ اعلام منعول کے افرادیں سے بی یانہیں ، مببور کا ذہب بہے کرتام احسلام مقول ہی لیمی میسے سی میں کے لئے دخت کے تھے بعدس ان کونفل کرے علم کردا جی ہے ۔ جہورکا نرمیب یہسے کرتمام اعلام مقولات پرسے نهين بن بكربسف منفول بر . ا در معن مرتجل من . حبياكه اعلام سے خود يات ظار ب . در حقيقت ير اختلاف ايك دوسر اختلاف برمني اول سے معن نافى كى واف نفل كرنے من مناسبت شرط نيسين . اس سے دہ مخل کومنٹول کی قسم ڈار دیتے ہیں کر کرمرتھل میں مناسبت ہیں ہوتی ا دمنٹوک میں مناسبت مرط نہیں ۔ تو دونول جیت ہوسے ہی لیس جب مرحمل می ان کے نزد کر منقول ہی کی قتم سے توتام اعوم منفولات ہی ہول کے . مرتبل کو اُکمستقل قیم می نمیں توبوں اعلام کو مرتجل کیسے کہا جائے ا درجہ دیے نزدیک کنول میں خامبت فرط ہے اس نے ان کے نزدیک مجیل منول کالم ا درمقابل ہوا ۔ بس جن اعلام میں منامبت یا لئ جائے گی وہ منول کسد ہمیں کے اورجن میں منامبت نہیں ہے وہ مرتحل ہوتھ۔ تبعن اوک کیتے ہیں کوکسیومیے قول کا دِمطلب کے جو اعلام عرب موبا رہے صا در ہوں وہ منقول ہیں کول کریر حفالت اعلام بن ماسبت کالحاظ رکھتے ہیں۔ اس مورت یں میبورا درخمبورکے درمیان مجھ اختلاف ررا ۔ اے ان کرمبرومی ہی کہتے ہی کم تمام منول سس ا درسیدیکامنی بی خیرب واکرتمام اعلام منفول سیں بکرج عوب عوبا سسے مدا درسرت بی حرف وی منقول ہی ا درج اليسينين وهمنقول نين بلكمركل بول مح مكن يأقول ودمستنسين علوم بوتًا استطر كم المي آب كومبيويه كا فرميسعوم بوام كران كرز د كيه مغول مين مناسبت شرط نهي المذا مرتجل بعي منتول كما كيقهم هي توجوم بدير كواس تغفيل بي جلف في كيا فرورت ب كرعوب وإرسے مهادر موسف والے احسام كومنول مي واخل كري اوران طم علاوہ كوم تحرف ي و جب و تاكم مركب اور منول ان کے زدیک د دعلمدہ فتیں ہونی اور جب ایسانس ہے و بعرام امام بغیر کسی فرق کے سیور سے زد کی منقول کو سے کیس ميبويه ادرجه وركمت كدكرت كاكرشش الطائل ( در توجيه بالايقى به القائل سه . حذ اما عندى فان كان حقاتن الرحن والافن الشيطل

تولد والاغستيقة الأو\_

یعنی اگر غرم بر معنی کے بے علمدہ علمدہ ن وض کیا گیا ہوا دہ نہ الی معنی میں مشہور جوا ہو مجکم بعنی اول بعنی موضوع لہ یں

#### ولابدمن علاقةً إن كانت تشبيها فاستعارةٍ والا بمجاز مرسل .

مجن سعل من به اورسی تان میں غروضوع الدی می استوال کیا جاتاہے تو جب بوضوع الدی ستول مو تو اس وقت اسکو حقیقت کی سے میں اور غروض کا استوال کیا جائے تو اس کو مجاز کہتے ہیں ،

ت معیقہ علیہ کے دزن برہے اور فاعل بعنی نابت نے معنی بیں ہے اگر سی کا فاقبت سے شتی ہو۔ اور اگر کیا میں از میں دینئر میں موجود موجود کا میں میں است کے معنی بیں ہے اگر سی کا فاقبت سے شتی ہو۔ اور اگر

حَقَّقَتُ النِّي الْحَاتَثِيَّةُ مُ مِصْنَتَ مُ وَمَعْول بِعِي مَبْبِت كِمعَى بِي مِوكًا .

پسلی مورت میں نا، تا نیٹ ہے اس واسطے کو نعیل کا درن جب فاعل کے معنی میں ہوتو اس میں نذکر اور نائیٹ مب برابر نمیں ہوتے اور ناف مورت میں نا، وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کی وجرسے آئے ہے اس لئے کو فعیل کا وزن جب معنول کے منی میں ہر تواس میں تذکیرو تا نیٹ مب برابر میں اس وجرسے نا رنا نیٹ نمیں ہوسکتی ۔

بسرطال جب کلیکنے موضوع اوٹ ستعل ہوتو اس کو پول میں کہ سکتے ہیں کہ اپنی مگریر تابت اور یکھی کہ سکتے ہیں کہ م کی زاد در کا گل کر ہوتا ہے کہ استان مشاہد کا مشاہد کا میں اور استان کی مار کا استان کی ساتھ کا میں کہ استان کی

ا بی جگر برناب رکھا گیا ہے ۔ مس حقیقت کو لینے دولال شق مرسے مناسبت ہے اس دجرسے اس نام کے مساتود موسوم ہے . مجاز اصل میں مجوز ؟ مَعْعَلُ کے وزن پرائم ظرف ہے معنی میں ہم فاعل مجاوز کے ہے . اور جازا اسکان مجوزہ اذا تعداہ

مع منتق مع رجو مكر يكر النه و موع استجاد زمور عروضوع الميمستول مي اس النا اس ومجازكت إلى -

قوله ولابد ر \_\_\_\_

بعن مجازی معنی اور من حقیق کے درمیان کوئ علاقہ ہو ا جاہئے جسس سے علوم ہوجائے کربدال معنی حقیق مراد منیں بلکہ

معنی مجازی مرادیی .

علافہ بالغنے اور بالکسرد دنوں طرح بڑھا جاتا ہے لکن اول اُسی ہے ، علاقہ ایسے امرکو کہتے ہیں جس کی وجہ ایک می ووسی معنی کے ساتھ ہوجائے ہے۔ علاقہ کی دوسیس ہیں ۔ یا تشبیکا ہوگا یا غیرت بیکا ۔

اگرعل قرنت بیرکا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں تیوں کہ اس بی تموضوع کرسے نے توضوع کر کے لئے لفظ کا استعارہ کیا جا آج۔ اورگوپا کہ دعوی کیا جا آہے کہ غیر موضوع کہ موسوع کر کے افرا دیں سے ہے ۔ اور اگر غیر تشبید کا ہو تو اس کومجازمرل کہتے ہیں ۔ کمیوں کو اس کومیرس اور طاق رکھا جا تا ہے اور یہ دعویٰ نہیں کیا جا یا کہ غیروضوع کہ کو افواد جی سے ہے ۔

وستعاره کی چارنسین میں . ۱۱) استعاره بالکیابه ۲۱) استعاره تخییلیه . ۲۱) استعاره ترشیمیه (۴) استعاره تصریحیه .

اگر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبید وی جائے ادر ارکان تشبیدیں سے صرف سبر کو ذکر کیا جائے تو امکو استعادہ بالکنایہ

کے بی ۔۔۔۔ اس کے بعد اگر مشبہ برکے کسی لازم کو مشبرے کے ٹابت کیاجائے تواس کو استعارہ تخیلہ کہتے ہیں۔ ادر اگر منبہ برکے سنا مسب کو مشبرے کے ٹابت کیا جائے تو اس کو استعارہ ترشیجر کہتے ہیں۔

، اور اگر ارگان تشبیری سے مشبہ کو ذکر کیا جائے لیکن مراد مشبہ ہوتواس کو تمریب کتے ہیں ، والتفعیل فی موضعه ف

مجازمرن کی باعتبارا متقرار چومینسی بی

و مبیت کا علاقہ مو میسے غیت (بارش) کا اطلاق بات (گھاس) پر ۔ بہاں بارش مبب ہے بات کیلے اور تان مسبب ہے ۔

#### وحصروا فى ادبعة وعشرين نوعا .

٧ مسببیت کا علاقہ وقعی مسبب ہول کرمعبب مرادلیاجا سے جیسے حرکا اطلاق عنب پر ۔ اول مسبب اورثانی مسبب ۔ ٣ - ١ - كليت ا درجِزتيت كا علاقه بر . جيسے اصابع كا د طلاق المال بر . اول كل ا در ثانى حررسے ۔ ا درجيسے رقبر كا اطلاق ذات بر۔ اول جزء اور نالی کل ہے۔ ه. مزوم بول كرادم مراولينا . ييس اكال ناطقة ين نطق كا استعاره والت كيا يكا ور ناطقتر والتراويا كياب.

٧. ادم بول كرازوم مراوليا . جيسے شدازار كا استعاره احترال عن انسار كے ك .

ع مطلق ول كرمقيد مرادلينا . جيب يوم ول كريوم قيامت مرادليا .

٨ . مقيد بول كرمطلق مرا دلينا . جيس مِشفر بول كرجوا و من كم بونش كيك برعطاق بوث مرادلينا

و. خاص كا اطلاق مام يرم جيس زير ولكر السال دادليا.

١٠. مام كا اطاق ماص رم و بيس خال مركوركا عكس

اد مضاف كا حدف ميس وأسك الغرية بن وترييس قبل الل محدوف ب.

١٢. مناف اليكامزف وجيس حينكذ ويوسك

مها مجاوره كاعلاقه جوبيسے ميزاب بول كر مار مرادلينا .

مها تسيراتي باعتبار مايول المدكور جيس طالب كم كولوى صاحب كسنا.

ه ار تسمية التي باعتباريكان مو. جيسے يم كا اطلاق بالغ تخس ير.

١١ . محلكا اطلاق حال بر رجيسے طلبہ ع ناديه 1 أى احل ناديه . يمال نا وي يم كلس سے مراد ا بل نا دى بي ـ

مار مال كااطلاق ممل ير وميساخي وسوة الله يعنى في اكر جنت محل ب وحمدت ك لخ .

۱۸ مسی شی کے الرکا اطلاق خود اس شی بر مصیب نسان بول کر ذکر مراد لبنا ۔

19. احدالبدلين كاطلاق دومرك برجي دم بدل كرديت مرادليا.

٢٠. معرفه كااطلاق كره ير ميس افن اخات ان ياكله الذكب.

الا. احدالصدن كاطاق دورس بر مي بسيو بول كراعمى مرادليا.

١٧٠ رَبا دني ميس كشلد شيئ -

مهار کره انبات بی دافع موکرخوم کاسب به جیسے عَلِمَتُ نَفَسَیُ ای کل نفس ۔

١٢. منف . جيے وأسيل القهية اى إهل القربة

مبض مناطقه نے بعض علاقہ کو مبعن میں داخل کرکے بارہ علاقہ رکھے ہیں۔

١- سببية ٢. مسببية ٣. مشابهت ٧. مضاوة ١٠ كلية . ۷. حواکیه ۲ داستعداد، ۸. مجاوی ،

9- ذیادة - 1- نفصان - 11- نغلق - 11- مستاکله - الله مستاکله - معن مشاکلت کوشم کرک باقی جاری قائل ہی - معن مشاکلت ، مشاک

ولاينة بطعمانا الجزئيات نعع يجب سمانط أنواعها وعلامة انحقيقة التبادم والعراء من القرينية وكازمة الجعاذ الالماثق

قوله ولایتنترط ایخ ، ــــــ

دس میں اختلاف ہے کرمجاز کے لئے صف علاقہ کاپایاجانا کافی ہے یا خددی ہے کوس جزئ کو مستحق میں استعال کیا گیا ہے۔ ال عرب نے بھی اس بوئی کو اس معنی میں استعال کیا ہو ۔ تعیف لوگ قائل میں کر اہل عرب سے مماع خردی ہے ۔ ان کی دلیل پر کرکہ اگر مرف علاقہ کافی ہوتا تو مجور ہطویل شے پر نخذ کا اطلاق میچے ہونا جا ہے تھے ۔ کیوں کرعلاقہ کافی اطلاق موجود ہے حالانکہ متفق کیا کیا ہے کہ شخلہ کا اطلاق ملادہ طیل انسان کے کسی دومری طویل شے پرجائز منہیں مکی دجر میں توسے کر ال عربے یہ اشعال کی نہیں ہے ۔ میں ہے کہ شند انسان میں دور میں مورد میں میں اور دی میں کرد میں اور میں اور میں اور کرد میں اور اس میں میں میں

مصنعن نے لیے قول ولا یفت وطاسماع الجونیات امخ سے ان لوگول کا ردیا ہے کر مجازے نے یہ فردی نیس ہے کو می بولی کا استعال استعال جمعن بن ہو تو ہیلے یہ و کہ مواجائے کہ اہل موسنے ہی استعال مستعال کر استعال کے در مفلط ، البتر یہ طروری ہے کہ یہ مرتی ہے ما اور وہ کو کہ موسب کو استعال کر استعال

مخالفین کے بمستدن لی کا جواب یہ ہے کہ تخلہ کا اطلاق غرار اس در سے شیح نمیں کرامل اخت نے اس اطلاق کو اجدار تنظیم ہونے کی در سے ممین قرار دیا ہے ۔ لبس عدم اطلاق مانے لغوی کی در سے ہے کہ علاقہ کے کافی نر بونے کی در سے اور مانع کی در سے حقیقت سے بھی حکم کا تخلف ہو جا آہے لب مجازیس اگر تحلف ہو جائے تو اعتراض کی کیابات ہے۔

قوله وعلامة الجقيقة انخ ر\_\_\_\_

جب لفظ کا استعال معنی حقیق ا در معنی مجازی دونوں میں ہوسکتا ہے تو اس کے سائے علامت کی فرورت بنی آئی مس کے ذرایم معلوم ہوجائے کہ بیال ہرکون سے معنی فراد ہیں ۔ معسف آئیے اس قول سے دونوں کی علامات بیان کر رہے ہیں ۔ فراتے ہی کہ معنی حقیق کی علامت یہ ہے کہ لفظ کو بولتے ہی بغیرسی قریز کے اص معنی کی طرف و بن منتقل ہوجا ہے ۔ یہ تقریریاس وقت ہے جب والعوار کے واد کومت کے معنی میں لیا جا کے یا واد عاطفہ ہوا ورعطف تفسیری ہو۔ ا در اگر داو عاطفہ ہوا درعطف تفسیر کے لئے نہو تو حقیقت کی دوعلامتیں ہول گی ۔

در بفظ بولنے کے بعد حاری سے سی می کا طرف دس کا انتقال ۔

۱۷ بغیرسی قرمین کے اس می کامجھ میں آنا .

موازی بی دوعلاً متیں بیان کی ہیں۔

۱۱) نعظ کا اطلاق ایسے عن پرکیا جائے کے حسب پراس کا اطلاق محال ہوجیسے اسدکا اطلاق رحب تبحاع پر . ۲۱) نفظ کا اطلاق لینے میں تعنی کے بعض افراد پر کی جائے۔ جیسے وابتہ بول کرحار مراد نیا جائے ۔ وابد کے معسنی حقیق ماید بعلی الارص ہیں اورحار اس کا ایک فردہے ۔ عى المستعيل واستعال اللفظ فى بعض المسمى كالدابة على الحمار والنقل والمحاز اولى من الاسترك والمبحاز. اولى من النقل، والمجاز الذات انا حونى الاسعروا ما الفعل مسائر المشتقات والاواة فانا يوجد فيها بالتبعية وتكثر للفظ

قوله والنقل / ا\_\_\_\_

یعنی حبکسی تغظیم منول مجاز مسترک تینول کا احمال بوته اس صورت بین تقل اور مجاز رادلینا به ته اس که که بست که است اس کے کر بسبت استراک کے نقل اور مجاز کا وقوع کر ہے ۔ اور دگر کسی تفظیم منول اور مجاد کا احمال ہوتو مجاز مراد پنابتر دی کیوں کر تقل احتماد سے مجاز کا وقوع کئی ہے ۔ والکنو آولمین القلیل ۔ قوله والمجاذ بالذات : ۔۔۔۔

فائدہ : \_\_\_\_\_ معنف یک تول فی الام یں ہم سے مرادیہ کے معنت ہوخوا ہم مبس ہویا علم ہو۔ اسس سے معنوم ہوتا علم ہو۔ اسس سے معنوم ہوتا ہوتا ہوں کے مسل معنوم ہوتا ہے۔ اسس سے معنوم ہوتا ہے کہ معنوم ہوتا ہے۔ اسس سے معنوم ہوتا ہے کہ معنوبی اس کی یہ ہے۔

امام رازی اورا مام فزانی کااس میں اختلاف کر اعدام میں مجاز بالذات ہے یا نہیں، امام رازی نمی کمتے ہیں اور امام فزائی کا اس میں مخاربالذات ہے یا نہیں، امام رازی نمی کمتے ہیں اور امام فزائی ثبرت کے قائن ہیں مصنف کے مطلق فی الائم کر کرامام فزائی کا ٹیدکی ہے کر شرطرت اسم علم کے اندریجی واقع ہوتا ہے اور لیے حاصیہ مندر کے اندراس کی دلیل میں لکی فوعون موسی کو بیش کیا ہے۔ اس مقال میں فرعون اوروک و وفول ایم علم ہیں۔ اور دونوں سے مجازی منی مراد ہیں۔ فرعوت مبطل موسی میں۔

علام المعلام المرابع المسترسين من المراب كي جائد قواس كي جارت المعلام ول كي - الفظ داحد مرا در اس كرمني كثير بول . الفظ داحد مرا در اس كرمني كثير بول .

۱۰ منظ اور عنی و داول کنیر بول . من منظ میر اور معتی و احد مهول ..

# تقراتحاد المعنى خوارقة وذلك واقع لتكثر الوسائل والنوسع في معال البيداكم .

بیل دوسمون کابیان ہوچکا اور میری قم میس کومبایت کہتے ہی بعد خات نفی کی دوسے مرک کر دیا ہے۔
یماں سے جوسمی کم کیان کرمیے ہیں۔ لینی اگر الفاظ کیڑ ہوں اور معنی سب کے ایک ہی ہوں تو اس کومراد فقر (مواد فقر) کہتے
ہیں احد دہ الفاظ مزاد فرکسلائیں گے۔ جیسے لیٹ۔ اسد ۔ فعود ۔ جلوس ۔ دج تسمید اس کی برے کہ یہ لفظ ما فوڈ ہے روایوں سے
اور دد یعنا یسے شخص کو کتے ہی جوکس کے بیچھے ایک ہی موادی وسوار ہو تو یمان بھی گویا کئی تعظ ایک معنی پرموار ہیں۔ اور مسنی
ان کے لئے بر لم سواری کے ہیں۔ ترا دف تحییلے می ترا دو ترمیل ان کے بغیر ترا دف جیسے ہو تا دو ترمیل ہو سکتا ۔

ا. بررادن اس منى دامد بردالت كرنے بن متعلَ بو. اس سے تابع بونی تكل جائے گا جیسے مطشان ، بطشان .

حسن بن وعرو اس من كرا بع موني من بواسه اس ك الح كري من اس بوت .

مد متراد فین یں سے سی ایک گی تقدیم و و مرے برواجب ہو۔ اس سے تاکیدمنوی نکل جائے گی جیسے و مرب رمید نفسه کیونگر تاکیدا ورموکدمنی کے اعتبارے اگرچہ تحدمی نیکن موکدی تقدیم تاکید برواجب ہے لدذا ان دولوں میں مراد ن نہوگا۔

مار دواون کی وضوالیک می طرح کی ہو. امذا صداور محدد وسی نراد ف نبو گا کیو نکر حدید بنطیل ہے ادر محدورین احدال میں منازی میں ایک میں ایک میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور می

امال سے دوان کا دسم ایک ورح کائیں ہی ۔

قوله وذالك وأقنع الزو \_\_\_\_

#### ولايجب فيه تبارك مقام آخروان كانامن لغة فان صعة الضعمن العوادف يقال صيب عليه والادعا عليسه

قوله لا يجب الخ 1\_\_\_

لا پجب مجنی انصح سے جانزا جائے کہ تعداد اور تمارے وقت میں ایک مراد ف دورے مراد ف کی حکم ملک نزدیک اتح وسکتا ہے۔ اور جب عالی یا صلہ کے ساتھ وہ ترکیبی صورت اختیار کرلے تو اس میں اختلاف واقع ہولئے۔ علام ابن حاجب کماسے کہ اس مورت میں بھی ایک مراد ف کا قیام دوسرے مراد ف کا حکم درست ہے خواہ ایک ذبان کے ہول یا محلف ذبان کے یعین کما کہ اگر وہ دونوں مراد ف کا حکم کر اس میں تو صحیح ہے در زمنیں مثلا الله اکاری حکم الله المعظم کر کھے ہیں۔ کول کر دونوں مراد ف کا محلم کر کھی مالا کہ الله درست میں خواہ ایک خوا در ایک خواہ در ایک خ

ملام ابن حاجب کی دلی یہ ہے کرایک مراد ف کا دوس مراد ف کی جگہ تائم نوناکسی انع کی دجرسے بوسکتاہے ادر مانع یا توسنوی ہوگا یا نفظی اور سال دونوں مفقود میں کول کر دونوں مراد ف کے معنی متحد ہیں ۔ جب معنی دونوں کے ایک ہی آز ہو قیامیں معنوی دکا وٹ کیسے ہوسکتی ہے ۔ ای طرح مانع نفظی بھی یہاں نہیں کیوں کہ ہر نفظ مراد ف کی ترکیب عال کے ساتھ مقعود کے لئے مفید ہے ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نفظ کولایا جاتے تو مقعد معاصل ہو اور اس کے مراد ف کولایا جائے تو نہ حاصس ہو۔ استا

لفظی مان مجی نہیں ہے

معنف نے اہم رازی کا رمب اختیار کیا ہے اوراس پر فات محصة الضعرف الحوادف سے دلیل اس ح قائم کریم ہے۔ ہیں سے علام ابن حاجب کے امر منحصر ہیں جو جائے گا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ علام نے مانے کو دوسمرل کے اندر منحصر کر دیا ہے محصوب سے معام ابن کی ایک جسری حتم مانے عوبی سے بعی ہوسکت ہے کہ ایک مراد ٹ کا لیے عالی دھرہ کیساتھ ہی ہو اور نے مانے مان دھرہ کیساتھ ہو اور نے مانے مود من کے مانے محصوب ہوا کرتے ہیں۔ اس محد میں مراد ٹ کے مانے مانے مان ہو کہ کہ انسان میں اس مانے میں اس مانے میں اس مانے میں اور نعظی کے انتقار خاص ہو ، دومرے سے ممانے میں اور نعظی کے انتقار مان ہو ، دومرے سے ممانے میں اور نعظی کے انتقار میں میں دومرے سے ممانے میں اور نعظی کے انتقار میں میں اور نواز کی انتقار کے مانے میں اور نعلی کے انتقار کے مانے میں میں دومرے سے میں اور نواز کی انتقار کے انتقار کے مانے میں کے مانے کے مانے میں کے مانے کے مانے کی انتقار کے مانے کی اور کے مانے کے مانے کرانے کی انتقار کے مانے کے مانے کے مانے کے مانے کی کے مانے کے مانے میں کے مانے کی کے مانے کے مانے کی کے مانے کی انتقار کے مانے کی کے مانے کے کہ کی کے کہ کے مانے کے کہ ک

حل بين المغود والمركب تراوف. اختلف فيه والمركب ان صح السكوت عليه فتامرخ بروقفية ان معلامه الحنكاية عن الواقع ومن تعريصف بالمعتر والكذب بالفرورة فقول الفاك كلاى هذا كاذبليس بخبر لان الحكاية عرئف وعيريعقول

کے باوجود مانع عونی کی وجسے ایک مراد ن کا فیام دو سرے مراد ون کی مجدمیجے نسیس جنانچہ و عار نجر کے وقت صلی علیر کھرسکتے ہیں اور و عا علیہ نسیں کا سکتے حالاں کرصلی اور دینامراد ن ہیں ۔

فامل کا اسے سے آیات و آئیس آیک مراد ن کو دومرے مراد ن کو قائم کرنا بالا تفاق ا جائزے کیوں کرسدہ کو بعثر پاکستان کا جائزے کیوں کرسدہ کو بعثر پاکستان کا میں میں تم کی تبدیل کا حق منیں اور اصادیث میں اکثر حفرات جوازے قائل ہیں۔ ابن میرین اور ان کے تبعین ناجائز کہتے ہیں جی یہے کہ بوقت خردرت جائزے ورزنا جائزے

قوله حل بين المفود ألم \_\_\_\_

قوله الركيب الخ السي

محصة وعرایس اس است المرست فارخ ہونے کے بعد مرکم کا بال سومناکہ ہے ہیں۔ تولیف اس سے تبل ہو کی ہے۔
اس سے بسیے مغردکا بیان نخا اس سے فارخ ہونے کے بعد مرکم کا بال سومناکہ ہے ہیں۔ تولیف اس سے تبل ہو کی ہے۔
اور مغردکی تولیف ہرکم کی تولیف کو کول مقدم کیا گیا اس کی وجھی بیان ہو گئی ہے۔ اب اس کی تفسیم شرونا کرتے ہیں ۔ مرکب کی تفسیم کو مغردک نوات مرکب ہر مقدم ہے۔
تقسیم کو مغردک تقسیم ہیں ۔ اگر مرکب کے بولئے کے بعد مخاطب کو کوئی خریا طلب معلیم ہوجائے اور اس کو انتظار با تمی حدرہے تواس کو نہراور تفسیم ہیں ورنہ با تعمل اور انتظار کی تفصیل آئندہ آئے گئی ۔
کستے ہیں ورنہ انتشار ۔ مرکب با تعمل اور انتشار کی تفصیل آئندہ آئے گئی ۔

معنف نے خواور تفید کاشور تعریف ایمتمل العدة والکذب سے اس وجے عدول کیا کہ مشہور تعریف پردورالان آناہے۔ اس واسط کر عدق اور کذب کی تولیف ہے خرکا واقع کے مطابق ہونا یا نہ ہونا ۔ پس صدق اور کذب کا بچاننا موقف ہوگا خرید ۔ تواکر خرک تعریف مایمتمل العدق والکذب نے کہ جائے تو خرکا بہجا ننا ہوتو ت بوجائے گا عدیق اور کذب پر ۔ اب صورت یہ جون کہ خرک موفت موتو ت ہے صدق اور گذب پر ۔ اور عدق اور گذب ہوتو فن اس خریر ۔ نیج لکا کرخرک موفت موتو ف سے خریر ۔ اور پر قوتع اس کا فائد میں کہ دور کھتے ہیں ۔

قوله ومن تعریصف اخ ، --
ینی خرنام ہے کی بت من اواقع کا ، اس دم ہے خرکو صدق اور کذب کے ساتھ منعف کرے صادف اور کا دب کما جاتا ہے

اس لے کے صدق اور گذب کا مار محکامت بہت ۔ آگر چکامت آج کے مطابق ہے واسکو صدق کیسٹے اور سطابق میں آدکنب ہے ۔

فولد فقول القال ان ، \_\_\_\_ اس عبارت سے ایک اعز اِس محذوث کا جواب مقصود ہے ۔

فولد فقول القال ان ، \_\_\_\_ اس عبارت سے ایک اعز اِس محذوث کا جواب مقصود ہے ۔

### والحن زنبه بجسيع اجزائبه ماخوذفي جانب الموضوع فالنسبة ملحوظة مجلا مهي المسكي عنها ومنحيث تعلق الايقاع بها لمحوظة تفصيلا فهى الحكاية .

اس عارت سے ایک اعزامن محددف کا جوامعقود ہے ۔ اعرامی کا تغربہ یہ ہے کہ برکام غرب ادر خرکے مے حکایت ا محكى مزركا بونا مزدرى ب ادركلا مي حدّا كا دب بن حدّا كالمثاره فوداى كلم ك مَرْف ب كرن د در اكلم نهر بن يونحى مر بن يسك . لهذا خرر كا بغير كيعنة ونالأزم أناب ا دراكراس كلام و محي عز قرار د بإجاناب توحكايت أويكى عذكا أتحاد لازم آناب حالانكريد دونول ميغاير ہی ۔ ایک احراض دردارد ہوتا ہے جس کا تعلی ومن شعد ہو صف بالعد ق دالکہ بسے ہے۔ اس کی تقریراس طرح ہوگی كرخركا تعاف صدق ا دركذب كے ساتھ ہوتاہے ۔ بين خروكر واقع كے مطابق ہے توصادق ہے در زكاذب - أمب مارا مسوال یہ ہے کر کلامی ہذا کا ذب کو صادت کتے ہو پاکا ذب رکا ذب ہونے کی صورت بن اس کا صادت ہونا ا درصادق ہونے کی صورت پی

اس كماكاذِب والازم آسب. وعل هذا الاجتماع المتنا فيسان ـ

تعقیل اس کی بہتے کسی کام کے صادق مونے کا مطلب یہ ہے کہ محول کا توت موضوع کے لئے ہے ۔ اور کا ذب ہونے کا مطلب ی*سب کرٹول کا بُوت موضوع کے ہے نہیں ہے ہیں کامی ہوا* کا ذیب سےصادق مونے کا مطلب پر ہوگا کرکا ذہب کا بُوت کلامی کے بنتے ہوا درجب کا ذب نابت ہوگا تو اس کا مبدر مینی کذب بھی نابت ہوگا۔ کیوں کمٹشنق کا نبوت جب کے بنتے ہوتا ہے تو اس کے مبدر کابھی اس کے لئے تبوت ہوتا ہے کمیس اس کلام کا صدق اس کے کذب کومستلزم ہوا اور اگر اس کلام کو کا ذب کما جائے تواس کا مطلب یہ موگا کہ کا ذب کا تبوت کا می کے لئے نہیں ہے اور حب کا ذب کا تبوت نہوا توصاد ق کا بوگا ورز ارتفاع التقیضین لازم آئے گاا ورصا دق کے توت کے وقت اس کا مبدر سیسنی صدق بھی نابت ہو گالیس اس کلام کا گذب اس کے صدق کومستازم اوا عسساند دوانی نے ان نام حجگر ول سے بھنے کے لئے کمدیا کہ کلای ھیڈا کا دب خبری نسیں ہے بلک انسشار بعيورت خرب كو كريسال كوئى دو سراكام نسيل جو كلى عزبن سك . اس ك لامحاله اس كو كلي عز زار ديا جائد كا . لس خبسه مانے کی معورت میں محکامیت میں نفسیہ لازم اسے کی بور غیر حقول ہے۔ اورجب خرسیں تو بھرکسی قسم کا احتراض میں ارد وسکا اس منے کہ دونوں اعرامنوں ک بنا، خرک تفدیر برے کو کر محکایت اور محلی عزی مردرت اور میدق اور گذیے ساتھ اتصاف خبرس موناہے ذکر انٹ رہیں۔ البد محتی دوائی بریدا مزاض دارد وسکتاہے کو اس کام کو آپ انشار میں داخل کیاہے حالا كد انشار كم اقسام مي سے كوئى قسم اس برصاد فن نهيں ائ . اس كابواب يرے كر انشا مركز مشهورا قسام ده بي جومورة ا در مسنی و و اول طرح انشاری اور ایک قسم النا، کی یمعی موتی ہے کر مرف من کے اعتبار سے انشار ہوا در ایسی میں من مل

مصنف کم محقق دوانی کا جوالب بدنسیں اس سے دومرا جواب سے ہے ہیں ر بسندنر مونے کی وجدیہ ہے کرجب اس کلام کے اندرموضوع عمول سبعت تامرموجودے توجرن ماننے کا کوئی وجنسیں ۔ مصنعت کے جواب کاحاصل یہ ہے کہ نسبت بین کامی هذا کا ذب سے دو درج میں ۔ ایک درج احمال کا ۔

درج اجال بي موضوط محول ا دران كي درميان نسبت تيون كالحاظ ايك دم سے كرك اس كوتفير مجل ماليا حاك اور درجرتنفيل مي تينول كالحاظ على معلى وم كما جائ كاء ادريسبت مركوجه ورجراجال ين كل عزيدا ورور تغفيل وكايت

#### فاعل الاشكال بجسيع تقاديره .

بعنی اشکال مذکور کامنی مورتیں ہوستی ہیں ۔سب کا بواب اسی اجال اونعسیل کے فرق سے موجا ما ہی۔ شلاکسی نے کہا۔

و نظير فر للث قولنا كل حمد لله فانه حد من جلة كل حمد فالحكاية محكى عنها فتال فانه لم في و نظير في المستفهام . اصعر والا فانشار منه امر ونهى وتمنى وترجي واستفهام .

کلای فی هذاالبوم کافب اس کے بعداس کے عسلاوہ کوئی کام ذکیا ہو تواس کام کوار صادق با اجا کے تواس کا صدق ہوگا ہوگا کہ کافب ہوکھوں ہے میضوع کے بنے تابت ہوا وجب کے لافب کو تابت کیا جائے گا ذب ہوکھوں ہے میضوع کے بنے تابت ہوا وجب کے لافب کو تابت کیا جائے گا ذب ہوکھ کے لاف کا موقع سے ملب کندب کو مستلزم ہوا اور اگر کلام مرکور کو کا ذب ہوکھ کے اس کا موقوع سے ملب کیا ہائے اس کا موقوع سے ملب کیا ہائے اس کا موقع سے ملاحی کوم الجمعی کا ذب اس کے مسلاوہ اور کوئی کام مہمیں کیا ۔ اب اور جمعی کلاحی کوم الجمعی کا ذب اس کے مسلام کا وار کوئی کام مہمیں کیا ۔ اب اور جمعی کا ذب ہو اور کوئی کام مہمیں کیا ۔ اب اور جمعی کا ذب ہو جائے گا موقع ہوگا کہ تب خوار کا دور ہو کا ذب ہو جائے گا حالا کہ اس کو معادت ما اور ہوگا کہ تب خوار کا موقع ہوگا کہ تب ہوگا کہ تب خوار کا موقع ہوگا کہ تب ہوگا کو تب ہوگا کہ تب ہوگا کہ

قوله ونظیر دلات ، ـ

علام دوائی نے کلای عدا کاؤب پر دارد ہونے دائے اعزاض کے بواب یں کما تھاکہ یہ خبرین کیو کم خرانے کی مورت یں محکی عندا کا اتحاد حکایت کے ساتھ لازم آتا ہے۔ معدن آس کام سے علام پر الزام قائم کر ناجا ہے ہیں۔
کل حمد دلتہ کو آپ نے خرکماہے مالال کہ دی اعزاض ہو کلای ہذا کا ذب پر دار د ہو تا کھتا ہیں بھی دار دہ ۔
اعزامن کی تقسیر پریے کہ حمدے معنی ہیں محمود کے تام میفات کالم کو ظام کرنا اور کل حمد دللہ میں ہو کمصفات کالیکا
اخراب مداید یعنی حمدے افراد میں سے ایک فرد ہوائی کی عذری حمد ہے اور حکایت بھی جرب ۔ اس سے اتحاد
افرار الحکایة والیحی عنها لازم آیا۔ اس کا جواب و ہی ہوگا ہو کلای ہذا کا ذب کا تھا کر حکایت در جرنفصیل میں ہے
اور محکی عہذا ورجراجال میں ہے۔ علام و دانی پر ردکا حاصل پر ہوا کہ کل حد الله کو آپ بھی خرائے ہی اورائیر
اور محکی عہذا ورجراجال میں ہے۔ علام و دانی پر ردکا حاصل پر ہوا کہ کل حد الله کو قریب می خرائے ہی اورائیر
اور محکی عہذا ورفوں میں تفایر تاب کیا جائے۔ بھی ہم کلا می ہذا کا ذب ہی کہ تو آپ کا کل حد دللہ کا خرائے اس کے مواجع ہی ہو کہ کہ کی حد دلائے کا حد رائے اور کا حد دلائے کی حد اللہ باشکا در کا حد کا خرائے کا دب کی خرائے ہی ہو کہ کہ کی حد دلائے کی حد دلائے کی حد دلائے کا خرائے ہیں ہو کہ جرائے کا کل حد دللہ کا خرائے سے اس کے مواجع ہو آپ کا کل حد دللہ کا خرائے اس کے مواجع ہو کہ کی حد دلائے کا دب کو خرید سے نکالد نا میں ہو کہ خرائے کا دف کی حدال کا ذب کو خرید سے نکالد نا میں جرائے۔

قوله فانهٔ جدد اهم ا---بزر کے منی اسل کے ہیں۔ یہ انکال مراد ہے کیونکراشکال اس ہوتا ہے اور جواب اس کی فرط ہے چونکراس اٹسکال کا چواب بہت مشکل تفااس سے ای کو اصم کما : فولد ، الا ذاذ : ۱۔

فولمه والافانشاء ..... بهان مركبتام ك دومرى تم كامبان من كرار مكابت فن الواقع كاقعد الموتواس كو المسار كيت بي استكربعد

#### ونمير ذلك وان لعيصم فشاقص مشنه تقييسدى وامتزاجى وغايك فعسل المفهوم انجوز العقل تكثرة منحيث تصورة ككي

ا شارکے اضام بیان کے ہیں۔ انشار اور اس کے اضام کا بیان ابتدائ کتب میں ہی آجکاہے اس لئے ہم اس بحث کوٹولٹ میں کرناچاہتے ۔ انی بات خرور ما درکھے کہ مرکب نام کا حقر خرادر انشارکے اندر عملی ہے اور انشار کا ایمنے اضام میں حقر استقرائي ہے . اى طرح مركب كا مصرام أور ما فق يعقلى ہے اور اتص كى تقسيم نفيدى اور فرتبيدى كيطرف منفراك كر -

مع دعا الماس منادغيرو برايك كا منال آب اس عنل العظافرا مك إن .

فوله وان الم بعی ، \_\_\_ مرکب ک دومری تسم کابان ہے کر اگر منکلم کا سکوت مرکب کے تکلم کے بعدی نے ہو بلا مخاطب کو انتظار باتی مسے تو دہ مر ناقص عے . دوتسیہ ظاہر ہے ۔ مرکب ناقص کی جند میں ہیں ۔

ا۔ تغییدی جس میں جزئتانی اول کے لئے قیدم خواہ مرکب توسین ہو۔ جیسے انحیوان الناحلی۔ یا مرکب اضافی ہو۔ جیسے

) معید. ۷- مرکب امراجی جس میں و وکلوں کو الکرا یک کل کو کم لیا جائے ۔ جیسے سیبوریے ۔ معلیک دغیرہ ۔ ۷۔ مرکب بخرامراجی . جوفعل اور حرف سے مرکب ہو جیسے فدخترہ ۔ ۔ یا اسم اور حرف سے مرکب ہو ۔ جیسے العبل

جاننا چاہے کرمنہ والین ماحمد ل فی البرحن کی دوسیں ہی ۔ کی ادیرن ۔۔۔ اگر عقل اس معنوم کے محترکو المرابع ے تعلی تعل کرتے ہوئے جائز رکے آواس کو کی بھتے ہیں در نہزی ۔

يخ أع مراد دہ تكرب جواعبادا وار و دہ تحزم اوسیں جوباعبار اجزام ہو۔ اس الے كراك مم كانكر جزئى كے اندر می بوتائے۔ مثلاً زید مزال سے اور الکھ ، انعد بیر الک دغروبیت سے اجرار اس میں ہیں ۔ کی اور جرن کی دورسمیدیدے کر برلی اپنے استحت بری کا جزر ہے اور جزئ اس کے سے کل سے مثلاً محوال کی ہے اورانسان اس کی جزئ ہے۔ اور حوال انسان کیلئے برار ہے۔ ای طرح انسان کی ہے اور زید جمہ مکر وغیرواس کی برنگ ہیں۔ ا در انسان ان کے لئے جزرے کسی جب کی جزرے جزئ کا ا در جزئ کل ہے کئی تھیلے تو کئی میں تسبت الحاکل ما فی کئ اس سے اس ام کے ساتھ ان دولوں کو موسوم کیا گیا۔

كلى كاتوليدي من حيث نعوده كى تيدل كاركيات زخيركوداخل كياسي حن كاخارج بي وحود مين ومواقعيل ومواقعوك وعبارسے ان میں كزت ہے جيے لاشئى ۔ لا مكن . لاكوتور وغرو . اسى طرح وس فيدكى وجسے وہ كليات كئ کلی کی تولیٹ بی داخل موجا میں گرجن میں تصور کے اعتبار سے توشرکت کا امکان سے میکن خارج کے اعتبارے شرکت

# مكلى سمينع كالكليات الغرضية اولا كالواجب والممكن والانجوبي -

محال ہے ۔ بیسے منہم واجب الوجود کو اس میں تقور کے اعتبارے مُرکت مکن ہے اور خارج کے اعتبارے محال ہے ۔ اس لئے کہ واجب الوجود کی دھوانیت دلیل سے نامت کی جاتی ہے ۔ تو آگر تعور کے اعتبارے بھی فرکت محال ہوتی تو دلسیل اونے کی کیا خردرت ہوتی ۔

لانے کا کیا خردرت ہوتی ۔
فاک کا عردرت ہوتی ۔
فاک کا ہ ۔۔۔۔۔ مغیوم کی تغسیری اختلاف ہے بعض لوگوں نے اسکی تغسیر العبق وانحاصلة من انحی الفلا کا ج ۔۔۔۔ مغیوم کی تغسیری اختلاف ہے بعض لوگوں نے اسکی تغریب العبق والمحاصولی کی شعبی ہوں گی ۔ کو کہ تیغسیر علم حضوری کو مثنا کر تعمیل اور حضوری کو مثنا کی تعمیل مغیوم کی تغریب اور حصولی کو عام رکھا ہے ۔ خواہ بالواسط موسی علم حضولی جی برا ہے ۔ بالغیر واسط میسی علم حضوری ہیں ۔ اس مورت میں کی اور حمدی اور حصولی اور حضوری دونوں کی تشمیر ہوں گی ۔ یا بغیر واسط میسی علم حضوری ہیں ۔ اس مورت میں کی اور حمدی اور حصولی اور حصولی اور حصولی در نواں کی تشمیر ہوں گی ۔

حوللہ علیعے ہے۔۔۔۔ براں سے کی کے انسام باعنبار خارج کے بیان کر ہے ہی ۔معنف نے اجالی نسسم کی ہے ۔ ہم مجھ خصیل سے بران کرتے ہی ۔ جانا جاسئے کہ کلی کے افراد کا خارج ہیں بایا جانا یا تو ممتنع ہوگا جیسے لائش کا اموحود ۔ یا متنع مربک افراد کی متال جیسے باری تعالیٰ ۔۔ مکن کی جند افراد کی ہوند میں ہیں ۔۔ داجب اور مکن کے جند میں ہیں ۔۔

خسین ہیں ۔ ۱۔ نمکن تو دِلکِن اسکافرد زیاباجا آ ہو۔ جیسے عنقار ۷۔ مرف ایک فرد پایا ہُا آ ہو۔ جیسے سس ۔ ۲۔ بہت سے افراد تعناظی پائے جائیں ۔ جیسے کواکٹ سبد مہارہ رخمس ۔ قر عطارد۔ زہرہ ۔ مرکز مشتری ۔ زحل ) ۲۔ غیر منابی افراد بائے جاتے ہول ۔ جیسے معلومات باری تعالیٰ عمدالمشکلین اور نفوس خاطفہ عندا تھکا ر

مولة والا فيخذى اسبب المحددة المرافة وكم عائز ذركع تواس كورنى كتي بن كا در برنى كا تولف جسمند المحتفظ مغيوم مع يحتر تو باعتبار تفريح عائز ذركع تواس كورنى كتي بن كا در برنى كا مغيرم وجود كامع - اور في كام عدى بر اسب والمائح بن المولا مغيوم وجود كامع - اور برنى كا عدى بر اور كماكوب و در مي والني ي برنى كا عدى بر اور كماكوب في المون و در مي والني بر الماكوب في المون المعلم المون بن برنى كون المستالا على الملون المعنوم وجودى اور كماكا عدى بر المائل سلب المهندة عامن سأنه ان يكون استالا على المون من برن كا معنوم وجودى اور كماكا عدى بر المسك سيدما حب في تعرف برن كا معنوم كما برائع و مقدم كما برنى و معنون كا وركم كا معنون براك احراض موال كالمعنوم كما برنى معنون براك احراض موالي كم معنوا من من مركم المورد في المون من كا مورد كا كا معنوم كا توسي برنى و معنون براك معنوم كا توسير كا معنوم كا ورسي ما والمعرف كا توسير كا معنوم كا ورسي ما والمعرف كا توسير كا معنوم كا ورسي ما والمعرف كا توسير كا معنوم كا ورسي كا تواس من كا تواس برنى كا حسول و بن برنى معنوم برنى والمعرف كا توسير كا معنوم كا ورسي كا تواب برب كرمزى كا حسول و بن من اكرج بالذات كسين مين واسطرواس مولي المولة المن كا توسير كا معنوم كا والمعرف كا مورد كا كالمول و بن من اكرج بالذات كسين مين واسطرواس و المعرف كا منور كا معنوم كا والمول و بن من اكرج بالذات كسين مين واسطرواس و المعرف كا من كا مناس كا مواب برب كرمزى كا حسول و بن من اكرج بالذات كسين مين واسطرواس و المعرف كا من كا تواب برب كرمزى كا حسول و بن من اكرج بالذات كسين واسطرواس و المعرف كا كالمول و بن من اكرج بالذات كسين واسطرواس و المعرف كالمول و المعرف كالمول و بن كالمول

فمعسوس الطفل في مبدء الولادة وشيخ ضعيف الهصر والصورة الخيالية من البيضة المعبنة كلهاجزئيات لان شيئاً منها لا بمولالعقل فكثرها على بليالاجتماع وهوالموادهها. وهفاشك منهود وهوان الفرق الخيارجية لزميد و الصورة الحاصلة منه في اذحان طائنة تصوره وكلها متصاوفة .

تحله فحسوس الطفل اسب

جزئ کی تعراب برتین احتراص دارد جوتے ہیں مین سے اس کی جامعیت مجود ح جوجاتی ہے۔ مصنف ؓ ان اعتراضاً خلتہ کونفل کرے سب کا جو اب دینا چاہتے ہیں .

امتراض اول یہ ہے کہ ومن کروا کیٹ نوزائیدہ ہج ہے ۔ اس نے ابتدار ولادت میں ابنی مال کو دیکھاا در مال کی مورت ذمن میں آئی ، میرجتی حود میں مال کے عسلاوہ دو مرمی عورتوں کی اس کے ساسنے آتی ہیں ۔مسب کو ابنی مال مجعقاہے ۔ کیسس مال کی مورت واحدہ جوجزئ سے کتیرین کرصا دق آئی ۔ لہذا برنی کی ہوگئی ۔ جزئ پڑر ہی ۔

و و مرااعز امن یہ ہے کہ ایک گرورنگاہ شخص نے و ورسے ایک صورت دیمینی اور ذمن میں ایک مورث آلی مثلاً اس نے سمجھاکہ یہ زیدہے ۔ اس کے بعد عزر کیا اور رائے برلی کہ یہ خالدہے ۔ بھر اس کے بعد اور محبوفیصلہ کیا لیس وہ مورت مرشینہ میں میں دور میں میں کا میں میں میں میں میں میں اس کے اسلامی کے بعد اور محبوفیصلہ کیا لیس وہ مورت

دامد استنف اور جزئی ہے مالا کم صور کثیرہ براس کا صدق مور اے ۔

تیسراا عزامن یہ سے کرایک انڈاکسی شخص نے دکھا۔ اس سے ایک صورت ذمن میں آئی بھری طرح بغراس کے علم کے اس سے ایک صورت ذمن میں آئی بھری طرح بغراس کے اس انڈے کو اٹھا کر اس مبلکہ دومراانڈ اامنا ہی بڑا رکھ دیا گیا اس کے بعداس کو اٹھا ٹیسسرار کھ دیا گیا ۔ اس اور کی انڈائجھ میار یا ایس وہ کئی انڈے کے بعد دیگرے رکھے گئے۔ بول کر اس کو اس نہدی کا علم نہسیں اس سے دہ سب کو ایک ہی انڈائجھ میار یا ایس وہ معدرت جو مہلے انڈے کی ذمن میں آئی تھی جزئی ہے لیکن ان نمام انڈوں کی مورتوں برصاد ق سے ۔

قولِه كلهاجزئيات ١-

بیاں سے تینوں اعراضات کا جاب دے رہے ہیں . مامل جواب کا یہ ہے اعراضات نلزیں جم مورج نریم کا ہونگا الزام لگایا ہے در حقیقت میں جو میں ۔ وہ کی منیں ہی بکر سب جزئ ہیں ۔ اس لئے کر کڑی دوتیں ہیں ۔ ایک بخر سے خرسے سبیل الاجتماع ووس و تکفیط سبیل المدلیة ۔ اور کی کی تولیت بی تکڑ علی سبل الاجتماع معترہ اور حور مذکورہ میں تکڑ ملی سیل البدلیہ بایا جاتا ہے ۔ لبین کی کی تولیت میں جو کل معترہے دہ ان حور تول میں موجود ہمیں اور حو تکر ائیں ہے وہ کئی میں معتر نہیں تو مجوان برکی کی تولیف صادق زائے گی ۔

قوله وهُ وَاشْكُ مَشْهُور السِي

کی ا در حزن کی تو لیت میں آئیں میں خور امر امن وارد ہوتا ہے جس کوعسدا در وافی نے خرح مطالع میں ذکر کیا ہے۔ اس کی تعربے ہے کہ مثلا زید ہو کہ معرفی ہے جب اس کا تصور ایک جاعب نے کیا تو حصولے الاسٹیار بانغسہالا باشیا تھا۔ سے قاعدہ کی بنار ہر جاعب سے ذہن میں آنے والی نام مورثوں پر زیدصا دق آئے گا اور جب زیدمورکٹیو ہر صادق آیا تو بھر کلی ہو گیا جزئ کماں رہا ۔ لیس جزئ کی تولیف جامع زدی اور کی کی تولیف مانع زر ہی ۔ اس اعراض کا بوار تو لیوری آئے گا۔ مصنف شنے اعراض ا ورجواب کے ورمیان کچھ جنس جھیردی ہیں ۔ آپ می ان کا سیرکولیں ۔

# فان التحقيق ان حصول الاشياء بانفسها لا باشباحها وامثالها فتلك الصورة مَلَّ ومن حها فان التحقيق ان حمولا وهوا لحق يقبين كون الجزئ الحقيق معمولا وهوا لحق

قول معسول الاشباء ،\_\_\_

جا مناچا ہے کہ ہنیارکے لئے وجود خارجی ہونے میں تو مشکلین اور مکارسب ہی کا انعاق ہے ۔ البتر د جود ذم خال اخلا ہے مشکلین اس کا انکارکرتے ہیں ۔ مکاراس کے قائل ہیں ۔ شکلین کی دلیل یہ کے اگر ہنیارکے لئے وجود ذمنی فا جائے تو قائری آ آ ہے کہ ہماڑ کا د جود ذہن میں ہو۔ اس طرح آگئے تعبور کے وقت ذہن میں احران کا وجود ہو بھار۔ ہارد کے تعبور کو قت حرارت ، برودت کا د جود ہو ۔ وعرو ۔ اس قیم کے بہت ہے مفاسد الذم آتے ہیں ۔ حکار کی دلیس یہ ہے کہ اس بہت سی جری ہی جن کا خارج میں وجود نہیں اوران کے لئے احکام نا بت کے جانے ہیں اور ان کوموض بنایا جانا ہے جیسے المنت اض من المعقم العنقا طائر دغیرہ ۔ اور نبوت ہیں تو اگر ذہن میں جی زمانا جائے تو ان احکام صاد ذکا بوت کی موجوع ہوگا ۔ خارج میں تو ان کا د جود ہے نہیں تو اگر ذہن میں جی زمانا جائے تو ان احکام صاد ذکا بوت کی موجوع ہوگا ۔

قوله ومن جهنا ابخ إ\_\_\_

سیده وسی مهمها ۱۰ مرسید مرسید می مسیده اصب فرایا به کام و محقیقی کام کسی برسی بوسکتا. ان کا دلی به مرکز مال سی سید فرنوی کام محتی موقو این نفسس بر بوگا یا غیر بر ۱۰ در د د نول مورس محتی نسسی است کرحل میرس د مراکزاد دمن دخر منا برسوا جا بت ۱۰ درمینی مورت می حرف انحاد به نغایر نسیس ا د د نائی مورت می مرف نغایر به ایجاد نسیس معلوم بواکر برای متوقی ا می مرکزی برختیفت میں موسکن البر مجازا بوسکتا به مثلا کمی نے صافر پر که تو بدال برزیکو مسمی بزیر یا دل مذالد کا د بل می کا برای ا ولا يجاب بان المرادمن صدقها على كنيري انها ظل لها دمنة زع عنها واللاذم حهنا ان بها ظلامتعددة لا انهاطل متعدّ والمطلوب حوالنّا نى لان العقادق يعلم والانتزاع والظلية ايضافان الاتما ومن العلرفين بل الجواب ان المرارتك ثرفي المفيك

قوله ولا بجاب الخ ، \_\_\_\_

سید فرمین نے اس فلک نہور کا جو جواب دیا ہے ، مصنف اس کولیٹ نہیں کرتے بسید صاحبے جواب کا حالی یہ کو کہ مسئف اس کولیٹ نہیں کرتے بسید صاحبے جواب کا حالی یہ کو کہ شکم نہود ہی ہوں ہے جن سے زید کھیلئے اظلال کڑو اس میں زید کا صدق منعود ضور ڈ مہند پر مورہ ہے جن سے زید کھیلئے اظلال کڑو انا بت ہوئے اور کی دو مہ جو کئیرین کا ظل ہو زید کو اس کے سے افسال کئے و جول ، لدا زیر پر جو کو جن ہے کئی کا تولید حادث من اور اعترامی ہے نہ ہوا ۔ کی کے کئیرین کے لئے ظل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کل گئرین سے ختر می ہو۔ بعنی مشخصات کو میں کرے کے بعد ایسے معنی حاصل ہوں جو تمام کئیرین میں مشترک ہوں ۔

قولِه لان التصادق بخ د \_\_\_

سیرصا حب کا بواب مصنف کولسندنسی به بهاں سے مالسندیدگی کی دجربان کرمے ہی کہ زیر کی صورت خارجہ اور صورت ذہندسے درمیان جوا دھان طاکفہ یں پائی جاتی ہی تھا وق ہے دہ آبس میں ایکد و سرے پرصا وق ہی توجس طرح زید کے اظال کمٹرو ہیں اور کمٹیری زید سے منزع ہی کہ سکتے ہیں کہ زید کمٹرین کا کل ہے اوران سے منزع ہے قان الا تعاد ان سے اس کی دسل بیان ک ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اتحاد تو طونین سے مونا ہے سس می دسل مورت خارجہ کے ساتھ متحد ہوں گا ۔ اندا ایک متحد کا جو گا دو مرے کا کھی وی موگا توجب خیر سے مورکٹرہ منزع ہی اور دہ زید کے ساتھ مل ہی تو زید میں مورکٹرہ سے مرکٹرہ منزع ہوگا اوران مد سے لئے طل مرکا اسد ذا مدار کلیت بائ حلف کی وجہ سے زید برکل کی تعربی ما دق آئی حالانکہ وہ جزئی ہے ۔

فوله بل أبحاب الإ السي

روب ہے۔ شکیشمورکا جو جواب سیدصاحب نے دیاہے ۔معنف نے اس کونالپسند کیاجسن کا بیان کھی ہولہے ۔ اب صنف خود بحسب اغادة فالعودة الماصلة من زيد باعبّاد الازحان يستعيل ان تتكثّرى الخاديع بل طها حوية ذبيب وإماالكليُّ الملافية والمعقولات النائبة فلعم اشتمالها عي المهذبية لا ينقبض العقل بمجود تعودها عن تجويز تكثّرها في المثاريع حتى قيل أن الكيات الغرفية ملعلم وقيل مسفة للعسلام.

بواب دے دہے ہیں ۔ جواب کاحاصل یہ ہے کہ کی بی تکڑئی انحارے کا عنبارے ا در ٹمکٹنہور ہیں جو مثال مذکورہے اس بین کمز یاعنبار ذہن کے ہے کیوکرخارج میں توعین زیدہے اس میں کڑت کماں سے آئی لہس مارکلیت جو کٹرے وہ بساں موجود شمیں ا درج موج دہے وہ کی میں معبر شمیں ۔ اس لئے مثال مذکورٹی انشک میں کمی کن نعرلیف صادق نہیں آتی ۔ کبس کمی ا ورحزئ کھے تولیف جاسے بانے رہی کوئی اشکال اس پر ہاتی زرہا ۔

قوله واما الكليات الغرينية الإرسي

معنیٰ نے شکم شہور کے جاب ہوا کہا تھا کہ کی ہی کر گارہ کا اعتبارے ۔ اس پراعزاض وارد ہو کہے کہ اس سے قد کلجات وصرا ورمعقولات ٹانیر کلی ہونے سے خارج ہوگئے اس سے کہ کلیات وصید کا دکھیں بھی وجود کہ ہیں ، زخارج ہیں نذہ نہیں اور معقولات ٹانر کا دجو د ذہن میں ہوتاہے خارج ہی نہیں ہوتا امذاکل کی تعرفی لینے افراد کے لئے جاسے زری ۔ اس احراص کی ممنفظ جواب ہے رہے ہیں حسس کا حاصل پر ہے کہ بانے کلیت صفر نیرا ورضو صبیت پر اشتمال ہے وہ کلیات وضیرا ورصفولات ٹانے میں کسی کے اندر کھی نہیں جا باجا تا اسس کے من حبف التصوران میں بھڑ خارجی کا با یا جا نامکن ہے اور کل ہونے کے لئے یکا بی ہے اس کے کہ کر خارجی بالفعل کلی میں کسی نے خروری نہیں قرار دیا لیس کلی کہ تعرفیٹ اپنے نام افراد کو جاشع رہی ۔

قوله حتى فيل الإ

اس سے قبل مصنف نے کلیات وضیرے بارے میں فرمایا تھاکدان میں کٹرخارجی اِنعول خوری نہیں بن حیث اِنعور کھی اِسے کہ کشرکا ایک ان کا کئی ان کے کئی ہونے کے لئے کا فی ہے ۔ اب بلور ان کی حق دوانی کا قول ذکر کر ہے ہیں کہ علام دوانی نے فرمایا ہے کہ کلیات وضیر اُن کے حقائق موجودہ کے احتبار سے کلیات ہیں ۔ مینی کلیات وضیر مل لاشی لاموجود یا لا محتن وغیو کے افسہ اِد و مربی ہیں بات جانے میں افراد کو کلیات وضیر ہیں ہیں افراد کو کلیات وضیر ہیں ہیں بلدان کے نقائف کے ہیں افراد وظی کا در مربال کر حب افراد اور کلیات وضیر ہیں بلدان کے نقائف کے ہیں تو ان افراد اور کلیات وضیر ہیں ہیں بلدان کے نقائف کے ہیں تو ان افراد اور کلیات وضیر ہیں ہونے کا حکم لگا دیا۔ رہا یہ موالی کہ حب اور اور کلیات وضیر ہیں ہونے کا حکم لگا دیا۔ رہا ہی کا حمال ہوا مباد سے اس کا جواب یہ ہے کہ محال ہوا مباد سے استحال کا سبب نہیں ہونا لیسن اگر ان میں تباین کا محال کیا جائے تو محال ہوں اور اس سے قبط منافر کو کہائے تو محال ہوں۔

 ولهجؤنئ لامكون كاصبا ولامكشبا وقديقال لكلمندون غت كلى آخرو بختعى بالاضافى كالاول بالخقيقي

ید دی دوی ہے کہ بڑی ہے۔ کامین ہوتی ہے خکسب ہی خصوف اکسرے خصو بالنتے ہے ۔ کامین ہوئی کا رکی اور وہ کی ہے جہ کا میں ہوئی ہے کہ کا اور دونوں میے نہیں ۔ اول اس واسطے میے نہیں کہ کہ کہ اور دونوں میے نہیں ۔ اول اس واسطے میے نہیں کہ کہ کہ کہ کہ سب برخل ہوتا ہو اور جزئیات ایس میں قباین ہوتی ہیں ۔ اس انے بڑئی کا سب کا جزئ کا سب کا خزن کا شب برخل نہ ہوسکے گا۔ اول ہے معودت ہیں انتقال خاص ہے عام کی طرف اور آئے ہے اور دیا الل ہے ۔ اور دومری مورت ہیں کا مرب کا کہ اول ہے ۔ اور دومری مورت ہیں کا مرب کا کہ اول ہے ۔ مورت ہیں کہ کہ کہ کہ سب ہوگئ کا سب کا خرف کا مرب کا کہ کہ سب ہوگئ اور دونوں کے نہیں ہوگئا ہوگئا کہ مورت ہیں جزئ کا سب اور کی کشسب ہوتی اور جبایں کا حمل ہمان برنہیں ہوگئا ہوگئا کہ مورت ہیں جوگئا ہوگئا ہوگ

قوله وقد مقال ایخ اسسب جزئ کی دفیس میں ۔ جزئ حقیقی دوجزن اضانی ۔ اول کی محت خم ہو گیا ۔ اب دوسری می کابیان فراتے ہیں ۔ ہر وہ خاص جوعام سے محت ہو اس کوجزئ اخانی کہنے ہیں ۔ خواہ وہ خاص خود میں کی ہو ۔ جیسے انسان کو کل ہے میکن جوان کے تحت ہے ، اسلے اسکو جزئ اضان کہدئیگے ۔ اسکی جزئریت منبقہ تنیس بکر دوسرے کے اعتبارے ہے اسلے اسکوجزئ اضافی کہتے ہیں ۔ جزن حقیقی ا دراضافی میں عمی وخصوص من وجرک لنبت ہے ۔ زیدیں دونوں معادق ہیں اور انسان میں جزئ اصافی ہے ارواب الكيان ان تعادمًا كليا فمتساومان والافتقادمًا فانكان كليا فمتبابنان وانكان جزئيا فامامن الجانبين فاعر واخس من وجه أومن جاب واحرفتم فاعد واخص مطلعًا. وإعلم

قوله الكلمان مصنعت في الكليان كالغطااكر اس امرك طرف اشاره كياب كرنسب اربوكا يمق و وكليون بن بوسكام -و وجرئيول بالكيد جزن اورايك كل ين بنين موسكتا . ووجزئيون مين يا تونسادي كى نسبت موكى يا تباين كى . از دو لؤل جزئ متحدمي تونسادى ہے۔ جيسے ديدا در صداالانسان حس ميں صداكا مشاراليه زيدي ہو. ا در إگر د دحزني متغاير بي تو نناين كانسبت موكى عيسے زير عرد - اى الرح ايكى اور ايك مزنى من يا تو تماين كى نسبت مركى يا ايم دام مطلق كى . اكرييزن اس كل كافردنس م و باي ب جيے زيداور فرس اس كلى كافرد ب حسي نسب مام كى جارى ب تو اعم وجعن طلق سے مصیعے زیرا ورانسان یہ اب دو کلیوں کے درمیان نسب اربو کا بال حمیا جاتا ہے من دو کھیوں کے درمیان نسبت قائم کی جاری ہے یا توان میں تفارق کی ہوگا مینی دوکلیوں میں سے برا کی کلدوس کے کسی افزاد پر میادق نہسیں اس کو نبابن کل کہتے ہیں۔ حبیبے انسان اور حجر۔ یا نصاد ق کل ہوگا بعنی دوکلوں کی سے برامکب کلی د ومر*ی کے نام افراد پر*صادق ہر ۔ جیسے انسان اور الحق ۔ کرانسان ناطن کے اور باطن اسان کے تمرام ا زاد برمادق ہے۔ ایک جانب سے صدق کی ہوا ور دو مری جانے مدق بری موگا۔ نعن ایک کلی تو د دمری کلی تنام افراد برصادق موا ورد دمری اس کے معن افراد برمادق موتعین برنه د تو اس کو عام دخاص مطابق کہتے ہمیں جیسے حیوان ادرانینان . کرحیوان توانسان کے نام افراد پرصادف سے ا درانسان حیوان کے تعفی افراد پرمیادق سے بعض پر نسیں ۔ اوراگرزتغارق کی ہے اورزتھا دق کل نگر ہرا یک کی دومری کی سے بعض افراد پرصاد تی تواد ہعفی ہرتے مو کو اس کو عام وخاص من وج کھنے ہیں۔ جیسے حیوان اور البعن ، کر ان بین سے برایک وو مرے کے تعین افراد پرمادی مج ا ورميس پر کسیں۔ حامل یہ کر دو کلیوں کے درمیان چارسپول میں سے کوئی مرکوئی نسبت مرود ہوگی۔ تباین کی پسا دی . عام دخاص کملت .عم و وحدمی من دحرا در نباب حربی ان جارول کص علیحد دمنیں جیساگ آ مُندهمعسلوم بوجائے گا . تباين كُلُ امرَثِ د دمبالْبِرِكِيرَتِي جيسے لِه شَى من الانسان بجر ولا مَنى من انجر بانسان . تسا وی کا مرجع دو دو جرکیری جیسے کل انسان ماطن وک تاکن انسان ۔ عموم وصعوص مطلق کامرجن ایک موجد کلید سی حسن کا فوق خاص ا درمحول عام م و ا ورا مکرساله برمه بیع حمل موقع

عام ا ومحول خاص ہوجیسے کل انسان حیوان و تعین انحیران لیس بانسیان عموم وخصوص من وج کامریح ایک موجہ حرمہُ ا ور د دسالہ حربہُ ہیں ۔ جیبے تعین انحیراں ا سفیرے لیعف کی کمور نسیسے بابینے و تعین الاسیفرے لیسی مجیوانے ۔

یے فقیض ہڑی کی اس کا رفع کملاتی ہے جیسے انسال کی نقیض لا انسالے بغیمن کی مجٹ کے درمیان ہیں حسن ان نُعَيِّضُ كُلِّ شَى دِفعه فِنَعَيْضًا المَسْاوِمِينِ مِنْسَاوِمِيانِ والافْتَفَارِقَا فِي الصِّهِ فَبَارِمِ مِهِ فَكَامِيدِ المَسْاوِمِينِ بدونَ الاَخْوهِ الطَّلِقِ ، وهِهِنَاشُكُ قُومِي وهوان نُعْيِفِي المَصَّادِقُ رِفِعِه لاَ مِسْدَقَ المَقَارِقُ ب

د و سری مشیر کھی چیپڑ دی ہیں ۔ اس لئے ہم طالب علم ک مسولت کیلئے نقیص کا اجالی بیان کئے دیتے ہیں ۔ جا نناجا ہے گ متسا و بیں کی نقیف میں تسا وی کی نسبیت ہوگئی ۔

تبابنین اورعام وخاص من وجرکی نفتین میں تباین جزئی ہے۔ اس کا بیان آرہاہے۔ عام دخاص طلق کی نتین میں خاص دعام مطلق ہے۔ یعنی عام کی نقیض خاص اور خاص کی نقیفن عام ہے۔ ان کی طالوں اور تفعیلی مجست کا انتظام سجھے۔

قوله فنقيضا المتساومين أر\_\_\_

سینج دوکلیول میں تساوی کی تسبت ہے ، ان کی تعیفول میں جی ان دولاں ہی ان دولاں ہے ان العدق الذم آئے گا حسین عیدین میں جی ان دولاں ہی تساوی ہے ای طاح آئی مسینے عیدین میں جی انسان اور المان ور الحق کی ۔ جیسے انسان اور المان میں بھی تساوی ہے ہی جن افراد پر لا انسان میادی آئے گا انھیں پر لا المحق جی مساوی آئے گا ۔ اسٹے کی اسٹے کی اسٹے کی افراد پر لا انسان میں میں میادی آئے گا ۔ اسٹے کی اسٹے کی اسٹے کی اسٹے کی افراد پر لا انسان کے افراد پر لا انسان کے انسان کی ورز ارتفاع نقیفین لازم آئے گا ۔ اسٹے کی اور درز احتماع نقیفین لازم آئے گا ۔ انسان اور کا فل لا انسان کے ساتھ میں دالی مورث آئے گا ورز احتماع نقیفین لازم آئے گا ۔ انسان اور کا فل میں تساوی کو سینے در المقالی میں تساوی کا نسبت نری ۔ دالمقریض خلاف کمس والی مورث کو بھی ای پر قیاس کو لیجئے ۔

محوله وههاشلط مون ۴۰ ۱---- منظمان کے ساتھ دفع نہیں کیا جاسکا اس کے قوی کا ۔ معدف تنے شیا دیں کی نعیفوں یں شاک الم دازی ہی اس کو آسان کے ساتھ دفع نہیں کیا جاسکا اس کے قوی کا ۔ معدف تنے شیا دیں کی نعیفوں یں شیا دی کی نسبت نالی جائے ۔ اس پر اعتراض کو نبا ہے کہ حب کوئی شخاصا دق رئی ناجا ہے یا لازم نعیف کیونکر لازم نبن کو اعتراض وارد مود ہا ہے کہ حب کوئی شخاصا دق رئی تناب کی نعیف میں تسادی نوازن نعیف کی اس کا دفتے ہوتا ہے کہ ذا شیا دیں کی نعیف میں تسادی نعیف ہے اور نعیف ہے اور ایک نامی میں تسادی یا لازم نعیف میا دق آئی جا ہے کہ کہ تعارف نی العدق ۔ اس لئے کہ یہ تو نعیف ہے اور ایک دفتے ہوتا ہے اور ایک دور ایک کے یہ تر تو نعیف ہے اور ایک دور ایک کے یہ تر تو نعیف ہے اور ایک دور ایک کا تاریخ کا دور ایک کا دور ایک کے ایک کے ایک کا دور ایک کا دور ایک کا دور ایک کا دور ایک کے ایک کا دور ایک کی نعیف کے دور ایک کا دور ایک کی دور ایک کا دو

زلازم *لعنیض -*

کنٹریچ اس کی یہ ہے کہ تصا دق کی موجہ کلیہ ہے اس کی تعیمی مالر جزئیہے ا درتفارق نی العدق موجہ حرکہ ہے لہذا یہ ر یہ رتونعیف ہے اور دلازم نعیمی توبعرتھا دق نہ جونے کی صورت میں اس کا تحقق کیسے لازم کئے گا۔ مثلاً السال اور ما الن میں گئی تھا دق کلی ہونا چاہیے جس کا مرجعے کل میں نصا دق کلی ہونا چاہیے جس کا مرجعے کل میں نصا دق کلی ہونا چاہیے جس کا مرجعے کل الا انسان لا باطق و کل لا انسان ہے ۔ اگر نصا دق کلی زما ناجا ہے تو اس کی نقیمی بچرسی البرائی المان الن اللہ نسان اللہ اللہ تعلق موگا نہ کہ تفارق فی العدق مینی معجن اللا انسان ہے۔ اور مالہ جزئیہ الموت یا موجہ سبز تربیہ اور مالہ جزئیہ ۔ اور مالہ جزئیہ الموت یا موجہ سبز تربیہ اور مالہ جزئیہ ۔ ودبا يكون نقيض التساءبان مالاؤه لسندنى لفس الاموكنقا كفن المفهوات النشاطة فيصدق الاول ودن المأنئ ومأ قبل ان صدق السلب على شى لاينتفى وجوده وحينتذ دفع النفادق بستلزم التغادق فبعد تسليمه

ادرموجرجسسرئيك درميان كون تلاذم تميس

قوله رما مكون ، \_\_\_

قوله وافيل بخ ر\_\_\_

نبعد تدنيه اسما بنم اذاكان ملك الفهومات وجودية كالتى والمكن. وأماا ذاكات سليعة كلا بتريك المبادى ولا اجتماع النقيضين فلاسساغ لذلك فيه فلاجواب الا بتخصيص الرعوى يغيرنقا تُقَى ثلك المنهومات هذا و نقيض الاعد والاخص مطلقاً بالعكس قان انتفام العام ملادم انتقام الخاص ولا عكس تحقيقاً لعنى العوم.

م م کی جو د جود موضوع کا تفاضاک اسے اور پرستلزم ہے تفارق فی العدق کو جسیں سے تضیہ موجر بریمصد سنعقد مواسبے کہس وجود موضوع و ونوں میں خردری ہوا ۔ معلوم ہو کر مساوین کی نفیف جنی رفع نصا دق اور تفارق فی العدق میں تلازم ہے ۔ فول و فید در تسلیم ہوئی .

اس سے پسلے ما قبلے میں جو جواب دیا گیا ہے اس کا عامل بہ تھا کر شما وہی کی نفیفوں سے جو قفیہ شفقہ ہوگا وہ وجہ م معدد لہ ہوگا بکر سالبہ ہمول ہوگا اور وہ وجود موضوع کا تقاصا نہیں کرنا لہذا اس کی نتیف وجود موضوع کا تقاضا کرے گ جس کا دجے اس میں اور تفارق فی العدق میں کا دم نابت ہوجائے گا ۔ مصنت کینے قبل بعد سلیمی اس جواب کو و د کرسیم ہیں جس کا حاصل یہ ہے کرا دل تو ہم کو لیسٹیم نہیں کر ہوجہ سالتہ ہم کرل ہوادر جواب کی بناراس سے کہ موجہ تینر ہوجہ سطانی و جود موضوع کا تقاضا نہیں کرنا ہوں کے کہ سلیم المسلے ہوا معدولہ یا سرتہ ہمول ہوا در جواب کی بناراس مرحب سالبہ ہمول دجود موضوع کا تقاضا نہیں کرنا جب یہ باطل ہوگیا توجواب ہی باطل ہوگیا ۔ او دراگر تسلیم کوئی کر موجب سالبہ ہمول دجود موضوع کا تقاضا نہیں کرنا جب یہ باطل ہوگیا توجواب ہی باطل ہوگیا ۔ او دراگر یہ معنوات شا کم سبلیہ ہول سالبہ ہول موجوب کی تقاضا کی درست نہ موگا اس واسطے کہ ان کی موجب بھی ہوگا جب میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ۔ اوراگر یہ معنوات شا کم سبلیہ ہول یہ جیسے لا نبریک البادی لا اجتاع النفیضات وغیر ۔ اس وقت قائل کا جواب درست نہ موگا اس واسطے کہ ان کی تقیم ہے جو سالبہ ہمول نہ موجوب النفیضات وغیرہ ۔ اس وقت قائل کا جواب درست نہ موگا اس واسطے کہ ان کی تقیم ہوجوب البادی لا اجتاع النفیضات وغیرہ ۔ اس وقت قائل کا جواب درست نہ موگا اس واسطے کہ ان کی تقیم ہوجوب البادی لا اجتاع النفیضات وغیرہ ۔ اس وقت قائل کا جواب درست نہ موگا اس واسطے کہ ان کی تقیم ہے جو سالبہ کمول نہ متحقد ہوگی ہو جس البہ کمول نہ متحقد ہوجوب البادی بارہ تھی ۔ فاق جو

فوله نلاجراب ، \_\_\_\_

ام داری کرنگ نگ فوی کا جواب جو ماقیل سے دیا گیاہے۔ مصنف نے اس کوردکیا ، اب خود حواب نے ہے ہیں اساد بن کی نفیض می خود کا جواب کے دیا گیا ہے مسئویات شائل کے علادہ بن کی نفیض میں جو ادر دہال رفع تصادق تعنارت فی العدق کو مسئل میں کو نمستانی ہے کیو کم منہ جوات شائل کے علاوہ ہرا دے میں مساوین کی نفیضول کا مغرم کر کر مردر صادق آئی کا اور وجود موضوع کے وقت رفع تفادق اور تفارق بی العدق و دولا سے مناذم ہیں لیس ام داری کا شک دارد نہ ہوگا . اور والا متفارق ای العدق کمنا جے موجائے گا ۔ مناذم ہیں لیس ام داری کا شک دارد نہ ہوگا . اور والا متفارق ان العدق کمنا جو جوائے گا ۔ معرمدان احدب سیداحدبا مدی .

نولیه ونقیضے الاعد والاخصرے اکم ، ----
یعی جن و دکلیوں ای معرم بخصوص طلن کی نسست ہے ال کی نقیضوں ای مجی بی نسبت ہوگ کیک عینین کے مکسس ساتھ

بینی عام کی اُخیف خاص اورخاص کی نقیض عام موگ یرمصنف شنے میزا ول کی دمیں خان انتقا دالعام اکوسے اور میزنان کی

دلیل ولاعکسے سے بیاں کی ہے ۔ اب ہم کچھ تفصیل کے ساتھ اس کوبیان کر سے ہیں ۔

و شکك بات لااجتماع النقیضین اعدمی الا نسات میع ان بین نقیضها ثبایشا وایضا المکن العام عام من المکن المخاصے می فکل لا مکن عام لامکن خاص وکل لامکن خاص اما واجب اوممتنع وکلاها ممکن عام فکل لامکن عام محکن عام والجواب ماهومی التخصیص

بانا چاہئے کر دوی مرکب مے دوجردل سے۔ پسلا جزویہ ہے کام کی نقیف خاص ہوگی فاص کی نقیف سے بعی جما کا عام کی نقیف سے بعی جما کا منتیف بال جائے ہوئے وجود خاص مسئلزم ہو تاہے وجود خاص کی نقیف سے بعی جما کا منتیف بال جائے ہوئے وجود خاص مسئلزم ہوتا ہے انتظار خاص کی در مشار حیوال خاص بھی اور انسان خاص ہے توان کی نقیف الاجوال خاص بھی اور انسان خاص کی تیف عام نسب جمال الاجوان بالا جائے گا وہاں الا انسان کا بابا جانا فروری ہے ۔ دوی کا دومرا جسٹر یہ سے کرخاص کی تیف عام ہوگی عام کی نقیف کا بابا خاص در نامی کی تیف کی مام کی نقیف کا بابا جانا فروری نسین ۔ اس لئے کہ انتظار خاص سینرم نہیں دنفار عام کو ورزعموم کا فقل نہوگا ۔

سین مربور بسر ۱۹ میران است. دون اعزامول کا جواب مے میے میں کہ مسف جو عام د خاص طلق کی نقیض عام د خاص طلق بیان کی ہے۔ یہ مفورات شامل سے سلادہ میں ہے۔ ادراجماع النقیصیون اور سکن عام دغیرہ جن کوئے کر اعتراض وارد کیا گیا ہے میخورا وباين نتيفتى الاععروا لاخعى من وحبه تباين جزئ كالمتباثنيين وحوالتغارف في الجسلة لان بين العينين تغادقا فحيث بعيرين إحدها بعدت نقين اللغووحوخ يتجفق فحاضمن التباين اكلئ كاللاجر ولاحيوان والانسان واللاماطق وفريخيتن فحضن إلىم من وج كالاسين والانسان والحجووا لحيوان .

مناطرین سے میں - نواگران میں بیان کودہ فیا عدہ جاری نے مو توخیسرا بی فارم نسیس ۔۔۔۔ اب اگر کوئ اس تنصیص کو دیکھ کیا عن من كرے كم منفق نے فاعد توعام موتے مي اور خصيص اس كے منافى ہے توائل كا بواب بہ ہے كر تعبیر لفقد رطافت لينر برق ہے ك اور جوطافت سے باہر ہو اس من تعبم كس طرح كى جاستے . نير منطق آلہ ہے علوم فكر يحييلے اور ال علوم ميں منہو تا مناطر سے بحت نیں جوتی قرام کمنفق کا کوئی قامدہ ان کوشائل جو تو اعتراض کی کیابات ہے۔ واللہ اعم و معترص لی احدامد قوله ومبيخ تعيمنى الاعدانخ ؛ ـ

مصنف تن مبانسین کے بیان کے وقت اِن کی نعیضوں کو وہاں بیان نرکیا تھا جس کی وج آئدہ آپ کومعلوم ہوجائیگی۔ اب بهال تما ننسین اورعام د خاص من وجر دولول کی نتیض میان کی مین کد دولول کی نتیمنوں میں تیابین جزی سے معنی کبھی تابی

كى بوگ اور بھى عمى د فاص من دم . اس كو نباين بزن كے بن

ہم بیلے نقیصول کا بیان تعمیل سے کرتے ہیں . بعد بی مصنف کے اقوال کی ترح کریں گے . جانا چاہئے کہ بہای جزی تفارق فی مجلد کو کھنے ہیں بعنی ودکلیوں میں سے ہرایک کا بغیردو مرے کے فی انجله صادق آنا، خواہ مجنب بجیرد وسرے کے صادِق يَدِيرُ والمعى دوررے كى ساتو معى مادق آجائے - اول باكن كلىك اور ال عوم وحامى من دم يبس باك برائ ك تحقق کی ددمورین بوئیں۔ تمہی تباین کل کے صمن میں اور تمہی عموم و خصوص من ومرسے صمن میں ۔ اس تمہید سے بعد اب منے کہ جا کیبن کی نقیفوں میں تراین جسن فی سے بعن جن دوکلیوں بن تباین کی ک سبت ہے کہی ابسا ہو آ ہے کان کی نقیفوں میں بھی نباین کلی ہوتی ہے جیسے انسان ا وراڈاطن کراں ہیں تباین کمی ہے ۔ ا دران کی نقیض لاانسان و دراطن می معی تباین کی ہے۔ اور می ایسا ہوتاہے کان کی مشیقوں بن عرم وضوص من وج کانسبت ہوتی ہے۔ جیسے حجرا ورحوال مران من باب مى ب اوران كانشيف المجرا در الحوال من عموم وتعوض من ديرسه . اى طرح عموم وتعوى من ديرى نقیم کا حال ہے کہ اس میں معی برای کی جیسے لا حجرا در لا حیوان کر ان میں توعمیم وخصوص من وجرہے اور ان کی تقیم حجرا ورحوان بن تباین کی ہے ادر کسی عموم وخصوص من وج کی نفیض میں بھی عموم وخصوص من وجری کی انسیت ہوگی جیسے اسین اوما نسان كران بين عمم وخعوى من وجرب اوران كى نقيض لاا بين اورلا انسان بين عمام وخصوص من وبرب -

مطلق بَا ين جونسب إرب بي سے ايك م سے اس ك و وفرد بى - تا بن كى اور عموم وضوص من دج و ان ي كم مجوه كا نام باين جسزن ب. الذار كوني على ممنسين .

قوله لان بين العينين الخ..

وی کا بر نعاکہ عام وظامی میں وجر اور منباین کا نتیمنوں میں نباین جزئ سے ۔ اب اس کی دمیل مبان کرمے ہیں۔ مامل اس کا یہ سے کر نبائیوں ہے برایک کلی و درسرے کے بغیرصادت آتی ہے اور عام و خاص میں دجہ میں مرف ایکٹ میں دون مجنے موق ہیں۔ باقی دومادوں میں دیک دومسرے کے بغیر باقی جاتی ہیں ۔ اس سے معلوم مواکہ ان میں آپس معادت کر

وصهاسوال وحواب على طبق مامو شعرا لكلى اماعين حقيقة الما فواد او واخل فيهاتمام المشتوك بيشهراوين نوع آخوا والا .

قوله وعهاسوال ۴ ، \_\_\_

یسی جس فرح مساوی اور مام و مامی مطلق کی تعیقول پر مغیوات خاط کے ذریع احراض وارد موباہے۔ تبایین اور اور عام و حاص من وجرک نعیفتوں پر عمی اعراض وارد موباہے۔ تقریراس کی یہ کے لائٹی اور لائکن میں تباین کی ہے اسے کو ان جی سے کسی ایک کا بھی فرد موجود نہیں تو ہرا کیکی بغیر و در سے کے صادق آئی ا دراسی کو تباین کی کھے ہیں۔ حالا کہ ان کی نقیفتوں بھی شری اور کا انسان جی عمری انسیت ہے ذکہ تباین جزئی کی۔ اسی طرح شنی اور لاانسان جی عمری و صوص می ایس کے کہ تباین جزئی میں مروری ہے کہ ہائیک کی ہے اور ان کی نقیفوں بینی لائٹی اور انسان جی تباین جسنری نہیں اس لئے کہ تباین جزئی میں مروری ہے کہ ہائیک کی اور عام خاص من وجری نقیفوں بی تباین جسنری کا کوئی فرد نہیں جسس پر وہ صادق آسکے مسلوم ہوا کہ قاعدہ فرکورہ تباینین کی اور عام خاص من وجری نقیفوں بی تباین جسنری ہے۔ یہ کو نہیں ۔ اس اعراض کا جواب جی دی ہو جو بہتے د با جا جبکا ہے کہ می اور عدہ منہو مات شا ملہ کے علا وہ کے لئے ہے۔ یہ کو نہیں ہے۔

قوله تعرالكي أو ر\_\_\_\_

ما ننا ماسي كركلي كان الحت كاعتبار سے بائے قسين بن .

وجد انخصاریہ ہے کہ کی یا تواسنے افراد کی عین حقیقت ہوگی امن کو فرنا کتے ہیں۔ یا جزر حقیقت ہوگ واس کی دوسیں ہیں۔ وہ جزریا تو تمام مشترک ہوگایا نہ ہوگا۔ اول جس تانی فصل ہے۔ یا دہ کلی نہ تو عین حقیقت ہوگی اور نہ جزر ہوگ بکدایت افراد کی حقیقت سے خارج ہوگ ۔ پھر اس کی دوسیس ہیں ۔ یا ایک حقیقت کے افراد سے ساتھ حاص ہوگی یا نہ خاص ہوگی ۔ اول خاصہ نانی عرض عام بجسسہ ایک تسم سے ماسحت اقدام ہیں ۔ جن کا بیان سے امشار اپنے اپنے موقع بر آرم ہا ہے ۔

قوله اما عان حقيقة ابخ السب

تشخصات خارجہ سے شی کو خالی کرنے کے تعد جومعہوم باقی رہنا ہے وہ اس تی کی مامیت اور حصنفت سے جیئے ، زیر کراس کوجب نام مشخصات خارجہ سے خالی کیا تو انسان باتی رہا ، یعی زید کی امیت ہے ۔مصنف جمیان کلی کی تعسیم کا ويفال لها ذاميّات وربها يعلَّى الذاتى بمعنى الداخل آوخارج ينتعى بجغيفة (ولا وبعَالَهُ اعرشياع الجهور عسط إمعالون غيرالعرض =

وله يغال بها ١٢ ، \_\_\_

بعنی نوع . مین یفط . ان بنول کو ذا تیات کها جا آ ہے . اس واسطے کو ان سب بی ذات کی طف السبت ، اس یک ایک مست مرد اسے کو منسوب اور شوب ایر بن ایا ہم ہونا ہے کہ اور تغایر میں اور شوب اور شوب ایر بن ایا ہم ہونا ہے کہ اور تغایر میں اور شوب اور شوب ایر بن ایا ہم ہونا ہوئے کہ اور تغایر میں کہنا جا ہے کہ اسکال اس سے کو کو داتی ہیں کہنا جا ہے کہ اسکال مین ہونا ور سال ہر ذاتی سے اس کے معنی اصطلاحی مراد ہی بعنی جو ذات سے خادی نہ ہونوا میں ہو یا جسز رہو اور کی حقیقت میں داخل ہو یعنی حرف میں اور فصل کو ذاتی کہتے ہیں . اور کم مین کے اعتبار سے نوع بر کھی ذاتی کا اطلاق جا کہتے ہیں .

قوله (وخادیج ایخ ، \_\_\_\_

کی ذاتی کی بخت فارخ ہونے کے بعد کی عرضی کے اقبام باب کورہے ہیں۔ کی عرضی کی دوسیں ہیں .

اس کے کہ یا تودہ ایک جمیعت کے افراد کے ساتھ طامی ہوگی ۔ فواہ صفیقت نوعہ ہو جبیے ضافک انسان کے لئے ، بیا محصفیت جسنیہ ہو . جبیے حاضی حیوان کے لئے خاص ہے ۔ یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہو ۔ جبیے حساشی میں منبور ہو جبیے حساشی انسان کے اعتبار سے ۔ کی عرضی کی ان دونوں سموں کوع وخیات کہتے ہیں ۔ مناطقہ کے بیماں دو بر مجی جمع کا اطسالات کے دیتے ہیں یا ذاتیات کے مطابقت مقصود تھی اس سے عرضیا دیتے ہیں یا ذاتیات کے مطابقت مقصود تھی اس سے عرضیا دیتے کہا ۔

فائد کا ۱ ---- فائد کا ۱ ---- و قائم الموضوع ہو، یہ توم کامفابل ہے، دوسے وہ شن جو طابع موادر محول ہر اور محمول ہر خوار محمول ہر خوار محمول ہر جو المحمول میں مورد ہیں ۔ خوار محمول میں مورد ہیں ۔ خوار محمول میں مورد ہیں ۔ خوار محمول میں مورد ہیں ۔

قوله والمجهورام 1 ----عض . عرضی محل میں جوانتلات ہے . اسکے بیان سے قبل ان تینوں کی نعرلف خرد کا ہے ناکہ کہس کا وغيلا لسل صتبقة فال بعف الافاصل طبيحة العرض لا بتمط شئ نمضى ولتبمط شئ المحل والتحيط وسمى العرض القائل للجوح

تفازمه ميمين آسك. اص لئ بسيل ان كي تعرلين كي جا تى ہے . بعد مي اختلاف بيان كيا جائے كا .

عرض وه ب جو الب وجود ميكس كل كامخاج مو.

عرفتی ده سه جوعوض سے مشتق مو

م حرب رہ ہے جس کے ساتھ عرض قائم ہو جیسے کتابت کاتب انسان ، ادل وض دوئم عرض می کل نہر و ممل وہ ہے جس کے ساتھ عرض قائم ہو جیسے کتابت کاتب انسان ، ادل وض دوئم عرض می کار میں ہے۔ اس کے بعد اسلیم چھے کہ اختلاف ہے کہ ان نیول میں حقیقاً تغایر ذاتی ہے یا اعتباری ، اس میں جمور کاند میں یہ ج ان میں تعایرہ ان ہے . خرات ہی کرومن اور عرصی بر بجیدو ہوہ معایرت ہے ۔

۱۱عوس محول نہیں ہوتا اورعض محول ہوتی ہے جسم ابین کمنامیح ہے اور انجسم بدا ہے کہنا سیح نمیں ۔ ۱۷) عرض کہی جامر ہوتی ہے ، اس وقت وہ جوہر ہوگی جیسے حوال فاطق کے اعتبارے کر جوہاں جو کہ جوہرے اس نے بافق کے انے وضی توہے محرمون نہیں کو کہ جو ہرا دروض میں نبایی ہے ۔

الا عرضى تنجي سنتي بوقيه اس وقت وه مركب موكل مبدر اورذات سے اورع فرامبيط مومات كيوكروه ورف مراؤا

نام سے - اور ظاہرے کہ مرکب اوربسیط میں تعایر ذاتی ہوتا ہے ۔

يبهان تفاكه عرض ا درعوضي منايرت هـ . ابء من او محل من منايرت بيان كريسيم بن . واحترب . وغيوالمحل يعى عرض محل كي سي حقيقة مفاريد ، اس كي عيد وجوه مي .

«، ومن على ك سائق فائم مواب اور فائم لين ما قام برك مفاير ج ماب

دا، عرمن حال ب اورحال على كاغير من اسي.

رور مور ما مار من المعروبات من المعروبات . ۲۰ عرض زائل موجامات إدر محل باق رمبات . الكردونون (يك موت توعرض كه زوال سفال مي محل زوال موجانا مسي سفيدى ممقيم سے زائل موجان سے اورجم باقى دساہ

معسف سے عرمی اور کی بی معابرت کونہیں بیان کیا۔ اس لئے کہ ان دواؤں میں معابرت بائل فا رہے۔ اس کی دم بیسے کہ اس ک دم بیسے کر جب عرضی کا مرد رمینی عرض محل سے معابرے میساکہ ابھی گذرا توسستی بھی محل سے سا بر ہوگا۔ دوری اِن يسب كرعوض كامعنوم انتزاعى ب فارى بن وجودنسن ادركل فارج من موجود بوناب،

قوله قال بعض الافاضل الأ

بعن وكول نے اس قول كى نسبت منق دوانى كى طوف كى ہے۔ اور مين نے إس كا قاك دو بحس كائى كوبيان كاسب رھيل اس آيال ك يري كان تينول بن اتحاد ذا ق م ادر تغايرا عبارى . أيك بي شي م مخلف اعبارى دم ان بررنظام اختاب والمرارة المرعوض كله، طبیعت کوجب لالشرط ملی کے درجیں ہا حاسے بنی نہ تو موضوع کی مقارمت کا کا ایک جائے اور زعدم مقارات کا دائی کرم کی تھے ہیں ، ا جدبتبرطشی کے درجریں ہونین جب وخوع کی مقارت کا کاظ کیاجائے تواس کو کل کتے ہیں ، اور جہلتبرط السی کے ویری ہوس ف جب عدم مقارت كالحاظ كيا مائ تراس كو عوض كيت بي جو جوس كامقابل ب

كاعلى من بربالواطاة بوناب أور وفن كامل برحل بالاشتقاق بوتاب راول كامنال مبيد كمبهم البين في ألى فال ييد في الر

وله اص<sub>م</sub> النسوة ا يبع والماء ذ*مال* ومن تُعرقال ال ا**لمشتق لايدل كل النسبة** ولا يخل الموصوف لاعاما ولاستهميا

قوله ولمناهيم بخ، \_\_\_\_

اس سے پیل فول بن بینا بن کیا گیا ہے کہ وقی اور کل بن تغایرا عباری ہے ۔ اب اس دعوے بردسی ا قائم کر ہے ہی فراتے ہی کران تینوں ہیں چونکہ اتحادہ ہے ہے المنسوۃ ادبع اور الما ر وراع صحیح ہے ۔ اول بن اربع عرض ہے جس کا حمل النسوۃ پر ہورہا ہے ۔ فالی مثال میں وراع عرض ہے مبسکا حمل المسار پر مورہا ہے ۔ اورالنسوۃ اورالمار عمل ہیں اور حمل تقاضا کرتا ہے ہے آواد کا ۔ ان و و مثالوں سے وہی کا اور وضی کا محل کے ساتھ اٹھا و ٹاہت ہو تاہے ۔ عرض اور وضی کے ہنچا وکی مثال نہیں بیان کی میکن اگر عور کہا جاسے قوانعیں و و مثالوں سے عرض اور عرضی کا اتحاد می تاہت ہو جا ہو۔ وسیلے کہ ان مثالوں میں عرض اور عرض کا اجتماع محل کے ساتھ تا ہت ہوا ہے تو اگر ان وولاں میں تباین ہوتا تو محل تحرب تھے وہ ذات وا جب الوجود ہے ۔ اس میں تین چری ہیں ۔ ذات ، وجود اموجود ۔ اول محل نا ن عرض تالت عرضی ہے ۔ ان تام مثالوں سے تبول میں دیجا و ذاتی اور تغایرا عتباری تاہت ہوا ۔

اس سے قبل عرص اور محل میں انحاد ذاتی نابت کما تھا۔ اس برتفریج کریے مرائین اس تفریع میں عرض اور عرض کی میں عرض اور عرض میں انحاد کو دخل ہے ۔ محل کے اتحاد کا اس تفریع سے تعلق نہیں ہے ۔ حاصل اس تفریع کا یہے کہ حب الرح مبدد ہوگئ ہے دانست بردلالت کرتا ہے اور نہوموٹ بر ۔ خواہ موموٹ عام ہویا ماص ، اس طرح مشتق می جو کرع منسی ہوگئوش ہے ان تبنوں جردل بردلالت نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کر مبدر اور شتق میں آنحاد ہے اور ان دونوں کے اتحا و کا منشار عرض اور برخی کا انتخاد ہے ۔

فرله لايدل الخ، \_\_\_\_

مشتن لنست پراس سے دالت نس کرنا کالست کاتھن بغرضوب اور مسوب البد و دول ان ہونگے تولنست کا والت کسی دالت پرنسیں ہوں نہ دولوں نہونگے تولنست کا تحقی مسلوح اور جب لنست کا تحقی نہیں تو ہی پر دالات نہرے کا حقی مسلوح ہوگا اور خب لنست کا تحقی نہیں تو ہی پر دالات نہرے کا حقی مسلوح کے بعد مسلوح کا اور جب لنست کا تحقی نہیں تو ہی پر دالات نہرے کا مشتق کے مفوم عام پر دالات نہرے کی وجہ یہ ہے کہ مشتق کے مفوم عام پر دالات نہرے کی وجہ یہ ہے کہ مشتق کے مفوم عام پر دالات نہرے کی وجہ یہ ہے کہ مشتق مندی ہوگا ہوں کہ مورت میں اگر مشتق ہوگا ہوں کہ اس مورت میں الن اور غیر انسان سمجھ کے لئے نا بت ہوگا ۔ دومری خوالی پر الذم آئی ہے کہ مشتق جیف ہو ہوئی تو ہوئی عام میں ادر کی اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام پر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام پر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالوت ماں کی جانب تو مومون عام بر اس کی دالات ماں کی جانب تو در جب جزر بن جائے گا

ہ مام در مہت ما یہ و حدود محدود ہے۔ مومون خاص پڑشتن کے دالت ترکنے کی وجریہ ہے کہ اس صورت میں مکن کا داجب ہو مالازم آیا ہے مثلا منا حک کا

#### بل معناه صوالقدم الناعث وحده هذاهوا لمق.

موموف فاص پرستن کے دلالت ندکرنے کی وجریہ ہے کہ اس صورت میں کا واجب ہونالازم آیاہے بھلا ضاحک بھی ۔
انسان کے لئے مکن تھا جانج الانسان ضاحک بالامکان بولا کرتے ہیں ۔ اور اس تعیرموموف فاص نکال کر ہجائے الانسان فامک الانسان انسان فامک بالانسان انسان فامک بھی ہے ہوکہ فروری اور واجب ہوتا ہے میس جوجر مکن تھی واجب ہوجا ہے کہ میں جوجر مکن تھی واجب ہوجا ہے کہ میں ہوتی ۔ وہ مامل بوش پر کو اجب ہوجا سے گی ۔ و مامل بوش پر کو اس موموف فاص پر بھی نہیں ہوتی ۔ وہ مامل بوش پر کو اس موموف فاص پر بھی نہیں ہوتی ۔ وہ مامل بوش پر کو اس مشتق مثل مردر کو بیون ہوتی ہولات نہیں کو اس موموف بین کر ایس میں کو اس موموف بین کے میڈر اور نہیں اور دوائی میں موموف بین موموف بینوں سے مرکب ہو۔ میسا کہ اہل عوبیت کا خرب ہے ۔ والتعقید لے معے ان ان لاطا کی تحت مذکوری المطولات .

قوله بل معناه ۱۲ رـــــ

ما قبل محربیا ن سے ثابت ہواکوشش نہ تولسبت پر دلالت کرنا ہے اور نہ موصوف پر ، خواہ عام ہویا خاص ۔ اوٹ تی کے سنی بیان کرناچا ہتے ہیں کہ شراس کے معنوم کا کیا مطالب ہے ۔ فراتے ہی کوششن کے مسی عرف قدر ناعت کے ہی میعنی شنت ایساالرمج کے کسسی شے کے لئے نعت ہوا وراس کا معبر موجیعے اسودا دراہی مسی معنی سیاہ اورمغیرے ہی

قوله هزاهوالمني .\_\_\_\_

رس میں اردی کے مشارالہ میں وواحثال ہیں۔ اول مشتی کا بسیط ہونا تی ۔ اس میں سیدالسدا ورائی عربیت کا روہ جماکہ اس سے قبل ہم نے ہیان کیا ہے ۔ ووم عرض عوض علی کا تحاوی کوٹ امن وہ و۔ مصنف نے اس خرب کوتی کما ہے بسک ہی یہ ہوں کہ ہم میں نظر کا یہ ہے کہ اس میں نظر کے ایک انحا والی کے مسلما ہیں ہوں کا ایس کے ایک ہونا والی کے ایس کے ایک دوال کے ایک درمیان ایک و دائی تبیس تابت ہوتا۔ اس کے درمی اورالما وراع سے عرص اورکی کے اتحاد پر ولی کا محل پر تمل کرنے کی مواد در اورالما وراع سے عرص اورکی کے اتحاد پر ولی کا محل پر تمل کرنے کہ موس کا موس کے ایک ورمیان ایک و دائی تبیس تابت ہوتا۔ اس کے درمی اورکوشی کا محل پر تمل کرنے کہ موس کے اتحاد پر ولی کا تمل کرنے کی کرمی کوشنی عرض کا ورمی دولاں نسبت اور موسوف عام و واس میں وولاں نے درکے میں فرک ہوئی کہ موسوف کا محل پر تمل کا اور موسوف کا محل پر تمل کا اور موسوف کا محل پر تمل کا اور موسوف کا محل پر والی کہ تواب ہو ہے کہ الفاظ کا آئی کہ معذم کوفعل کے میں اورموسوف کا میں کہ دولاں کہ تواب ہو ہے کہ الفاظ کا آئی کے موسوف کا موسوف کا موسوف کا میں کہ دولاں کرنے ہیں کہ دولوں کہ تواب ہو ہوئی کہ معذم کے دولوں کہ تواب ہوئی کہ دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کہ تواب ہوئی کہ دولوں کے دولوں کے دولوں کہ تواب ہوئی کہ دولوں کے دولوں میں کہ دولوں کے د

## و مُرْدِّر و لا ما قال ابن سینا و جود اعراض فی الفسها حو وجودها لممالها فالکلیات حملی .

د دوں ایکٹیں ہیں۔ مثلا خال مذکومی خاصک کا موصوف خاص انسان لدالف خاص کا لاجائے اورانسان پراس کا تھے۔ کرنے کے واشتے الاندان انسان کہ الف سامت کہا جائے تو اس میں کلتی انسان موضوع ہے۔ اورانسان لدالف سے اورجب مقیدہے وہ فتول ہے کسیس ٹوٹ ٹی گنفہ نہ لازم آیا حبس سے امکان کے واجب ہونے کا الزام خاکم کیا جا ہے ۔ اورجب مراوعت عام وقائق پرشننی دلالت کرسکتا ہے جیسا کہ آمجی ہم نے بیان کیا تونسبت پرکھی دلالت کرسکتا ہے ۔ امواسطے کہ عدم ولالت کی بنار جیب خاصد ہوگئی تو دلالت جیج موجائے گی ۔

جولوگ ومن، ومن ، عل من اخاد ذاتی کے فائل ہن ۔ ان کی نائید مقصود ہے ۔ لیک اس صور ومن اور کل برانحاد کی ایر زول ہے ۔ عوص اور عن اور کل برانحاد کی سے ایر زول ہے ۔ عوص اور عن اور علی اور کا بیں اتحاد اس سے نابت نہیں ہو ما جیسا کر معلوم ہو جائے گا۔ حاصل تا بردگا ہے کہ کہ میں این سینانے فرایا ہے کہ اعواص کیلئے علیم و سے کوئی وجود نہیں ہے بلائل کا وجود ہی اعواص کا وجود سے کہ نتی الرشین این سور اسطے کردو بیروں کا وجود سے دم میں ان کے ذات میں استحاد نہ ہو ملکہ و وقول مباین ہول تو مجمود جودی انتحاد کیسے ان کے ذات میں انتحاد کی اور میں انتحاد نہ ہو ملکہ و وقول مباین ہول تو مجمود جودی انتحاد کی اور جودی ہوئی انتحاد کے اور میں انتحاد کی انتحاد نہ ہو ملکہ و وقول مباین ہول تو مجمود جودی انتحاد کی اور جودی میں انتحاد کو میں انتحاد کی اور جودی میں انتحاد کی انتح

تائید کا حامل آب کے سائے آگیا لیکن آگر منظر انصاف دیجھا جات توسٹینے ارئیس کے قول سے اعواض او محل میں انحساد ا ایر نہیں ہوتا۔ اسوائٹ کوشینے کے کام کا حامل یہ ہے کہ اعواض کا دیجود فی نفسیہ کوئی علیجہ ہوشی نہیں ہے بلکہ ان کا وجود فی کلم میں ان کا دیجود فی نفسہ ہے۔ اِس سے برکمال ٹابت ہوا کہ موش اور مول و ہودا ور ذات میں جی متحد ہوجائیں سے۔

تفریح اس کی بہت کہ جہرا ورعمی ۔ دونوں کے دوطرے کے دہوری ایک وجود فی الحسہ والم ایک حوالی کی ایک وجود فی الحسہ والم ایک حصاری اور وجود فی محلے اور وجود فی محلے اور وجود فی محلے اس کا دہوری الحسہ فالمہن ہوا منا ایک حصاری المحالی اس کے بعد علاقے جانے کے بعد وجود فی محلہ بینی میٹھنا توخم ہوگیا لیکن اس کا وجود فی محلے اسوفت کم بیستی دالا فی نہیں مجالے اسوفت کم بیستی دالا فی نہیں مجالے اسوفت کم ال کا وجود فی نفسہ علی دونوں کی رجود فی محلے اسوفت کم ال کا وجود فی محلے اس کی سرحی ہے ۔ اگر کرا جل گیا تو اس کی سرحی ہی ہے ۔ اگر کرا جل گیا تو اس کی سرحی ہی ہے ۔ اگر کرا جل گیا تو اس کی سرحی ہی ہے ۔ اگر کرا جل گیا تو اس کی سرحی ہی ہے ۔ اگر کرا جل گیا تو اس کی سرحی ہی ہے ۔ اگر کرا جل گیا تو اس کی سرحی ہوئی کے دونوں فی کے دونوں فی سے دائوں کی اس کی دونوں کی سے دائوں کی دونوں کی سے دائوں کی دونوں کی د

ور ہاں ہوں ہوں ہوں ہے۔ بی سے تبن کلی کی تقریر جولیے انتراکے اعتبار سے ہے وہ کو بیان کیا ہے ہمنے اس کے ، قسام ، ران اضام ہیں جس انھمارکوئی بیان کردیاہت اب اس برتغ ہے کررہے میں کہ ماقبل کے بیان سے معلوم ہواکہ کلیات بائٹ ہیں ۔ امس کے بعد الاول الجنس وحوكمى مقول عيك كمثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ماهو فان كان حواباس الماحية وحين المشادكات فقريب والانبعيد وحهنا مباحث -

امّام خسه کم تغییل بیان *کریسے ہی* ۔

قوله الاولى الجنس و \_\_\_\_\_\_ ربید معلوم موجکا ہے کم کی ذاتی کی تین میں بن اور عف کی دوسی بن

واتی کے اصام بی مبنی کواس لئے بیلے بیان کیا کہ وہ جزء عام آورا ملی واشہرے ۔ اس کے بعد فرع کو بیان کینے کے دورا کونکہ دہ اور کے جواب میں واقع ہونے کی وجسے جنس کے منا بہت ، فعل کو اخریں بیان کیا کیونکہ اس کو فا مرکبیا تھ منا بہت ہے اس لئے کر دونوں اس منٹی کے جواب میں واقع ہوتے ہیں ۔ اندا منا سب علوم ہوا کہ اس کا بیان فاصد کے متعمل کیا جائے ۔ عرضی کے اقدام میں فاصر کو بیلے اور بوص عام کو اخریں اس لئے بیان کیا کہ فاصد میں اضعاص ہوا در عرض عام میں تمیں ۔ است جنس کی تعریف کی جات ہے .

سلس السي كلى ب توكيري منطنين بالحفائق بر ماهوكم جواب ي محول بو . تعريف ي مقول على الكثيري الى المرود كمناكا فى تفار لفظ كلى كى مزدرت ذهبى مسكن اجالى اوتفعيلى احاطر سے بو كرا حاطر تام حاصل بوتا ہے مب كى تعرفیت می بوئی ہے ۔ اس سے وو وول كو ببال كيا ۔ جنس كى تعرفیت میں لغظ كلى حنس ہے اور مقول كا كثيري اس كى تغسيرے افراغلى بالمحقائق كى قيدسے فوع فصل قريب خاصة النوع خارج ہو گئے كيوكر ان ميں سے كوئى بھى مختلفين بالمحقائق محول نہيں اور دھئے جواب ماھو كى قيد سے فصل بعيد خاصة المبنس اور عرض عام خارج ہوگئے ۔ امواسط كر آئين كوئى بھى ماھو كے جواب بن اقت نہيں .

بجنس کا دوسیں میں۔ قرمیب ادر بعید

حوله وظهنامباجت الم السبب معنف نے ایج بخیں میان کی ہی ۔ تعین میں مقام کی توضیح و تقییح ہے ۔ اور مین ہی اعراض کا ہواب دیا ہے ، الاول - ان ماهوموال عن ثمام الماهية المختصة ان اقتصرفيه على امرواحد فيحاب بالنوع اوالحيد المستام وعن ثمام الماهية المستوكة التحيين المودفيجاب بالنوع ان كانت متفقة الحقيقة وبالجعنس ان كانت منعتلفتها.

جنائج مجف اول مي ماهو كى تحقيق بكراس كيام ادب . جانا جائي ماهو كے جواب مي ياتو نوط واقع بوتى اول بي ياتو نوط واقع بوتى اول يا بادام يا با

سے ماد الماهی : ---- المتحب جودجودادر نخص سے خالی ہو مابد النتی حور عوبمال مراد نہیں اللہ دا مہت سے مراد المبی حقیقت جودجودادر نخص سے خالی ہو مابد النتی حور عوبمال مراد نہیں اللہ دہ اعتراض یہ ہے کہ کے میان سے علوم ہواکہ ما حوسے جواب می فوع یا حد نام یاجنس دافع ہوئی ہے ۔ حالا نکہ دا تب کے بارے میں جب ما صوبت موال کیا جات توان ہوں کوئی جیز جواب می دافع نمیں ہوئی ۔

تین کا جواب یہ کے ما هو سے آسی امیت کے بارے میں بوال ہوتا ہے جو د بودا در محص سے حالی اوادر ابر میں السانسین بو اسلے کرواجب ہیں و جودا در شخص غین ذات ہے۔ ذات دا جب د جو داور مخص سے جرد نہیں۔ قال دانیہ :

# « من همنا يقاتون عدام امكان جنسين في موقبة واحدة لماهية واحدة . الناني

منع انجمع اورصیتی کے طور رئیس ۔ تعنی امر دامد **کے جواب میں نوع** اور صد تام میں سے کسسی ایک کا داقع ہونا فردری منت انجمع است مقدم منتقب سے معام دار ۔ سب راير دونون دافع موجاتين تب معى كولى حرج نسين .

قوله دمن حها يغارب ۽

یعی جنس نام ہے تمام مشترک کا جو ما حوے جواب میں واقع ہو اس سے معلوم ہواکہ ایک تنی کے لئے ایک ی مرتبه که در منسیس نهیس بوشکنیس خواه د د نول مبنس قرمب موسیا بعید راس پیے که ما صوطالب جوتا ہے تمام حقیقت مِشْتَرَكُ كا لَسِسَ الْمُراسَى كِيرُوابِ بِن ووهنسول بين سے ايگ واقع ہوئ تو وسي تمام مشتركہ برتی اور در صعیفت و ک منس سے دومری رُمنس کمناصیح نہیں اور اگر دونول جواب بی واقع ہوئی تودونوں فر کونسس واحد موتل -ال كود وكمنا يميح نهي منز المرسف واحد كے لئے مرتب واحدہ كى دومبنى مانى وائے تواس مورت بى استغنار واپت كا ذا تیانت لازم آباب اس کے کہ ایک میسس جب اپنی فصل قریب سے ساتھ ل کرما ہیت نوعیہ محیلے محصل بن گئی۔ تو د ومری جنس کی خرد دیت بی نسیں رہی ۔ اب اس کا لا نا سے کار ہوگا حالانکہ جنسٹی اس شی کے لئے ذاتی ہوئی ہے اس كالاناكغونه وناجا ميم كوكر اس مي أين والى سے استعنا لازم آنا ہے۔ رھو باطل معلوم ہواكد و و مرى حبنس كا

مینی ایک شفی محیلئے وومنس ایک می مرتبر کی نمیں موکنی ۔ اگر دومرتبر کی ہول تواس میں کچھ حرج نہیں جیسے انسان ا گئے جسم نامی اور جسم ملک کہ یہ دونوں اس کیلئے عبنس بعید ہی لیکن اول بعیدم کی فرتبرا درثانی بھیلاومرتبر اسلئے کوئی مفائقیں

معنی دوجنس ایک بی مرتبہ کی ایک مامیت کے لئے نہیں ہوکتی ۔ اگر دومامیت بول ا درایک بی مرتب کی دوسسیں ان دواؤں کے لئے نابت موں توگوئی خرابی نہیں جیسے حوال انسان کے لئے اور شم نامی حوال کے لئے لیسب حوال اور خيم امى يه و واول منس قرميه مي ملكن امك ماميت تي ان و وان نابت نهيل مي اسك كوئ مفسده لادم نه من أ حاصل برسيم كم الميت واحده سيم تف ووطنس دومرتبرك مول يا دوهنس مرتبرداحده كى ووامتول كے لئے مول - ان د و نول مور تول میں کوئی خرابی نهیں سرالبته دونول کیدول کے مور دالی صورت باطل سے . تعنی ما ہیت واحدہ تحيلي مرتبه واحده ك و وحبس نهين موملتين .

مبحث نانی ایک موال کا بواب ہے ہومصنف کے مزمب مخاریر داقع ہوتا ہے جو اسے ہو اہمیت نوعیرے بارے میں انعول نے اختیار کیا ہے۔ اس کی تعقیل یہ سے کہ ماہیت نوعیہ کے بارسے میں اختلاب ہے کہ وہ بسیط ہوا رکس فان مورت می ترکیب الفامی می یا اتحادی . تعفل وک می کولسیط کست ب اورصن اور مل کوا جزار مین مائے بكدع ضبات كى طرح ال كومهى الهيت نوعيس منزع مانتے ہي جيسے فوقيت آسان سے منزع ب اور ذا بات عنی

#### وجودا لجنس هوالنوع ذهنأ وخادجأ

نهی**ں کیا جاسکتا کہ فلال تصنبن** ہے اور فلا*ل حصن*فسل ہے . میں کیا جاسکتا کہ فلال تصنبن ہے اور فلال حصنفسل ہے .

قولیہ وجودالجنس ای ا۔۔۔۔۔ اس دجود سے مرادجنس کا دیودتحسلی ہے س میں منس کے مراقہ فصل بھی کمحفظ ہوتی ہے تعنی جنس جنسل کے ساتھ ال جائے اس وقت اس کا وجود بعینہ نوع کا وجودے اور اگر حنس کے ساتھ فصل نہ لمے بھی حنس کا تصور ہو سکتا ہے جو اس کے دجودتھی کا درجہ ہے اس میں حنس اوع کے مراقع متحد ہمیں بلکہ نوع کے بغیری حنس کا تصور ہو سکتا ہے

أتنا دلارم أمّا بعد يرتو جواب كافلا صرتها والبشريع طلب الجزار كى سنرح الاحتطاف السيد

فهومحمول عليه فيها ومنشاء وَالِث ان الجنس لبس له تحصّل قبل النوع وأن كانت قبلية لامالزمال. فالأاللون شلا اوَاحَطَوماه بالبال مَلا يعَيّع بتحسّل شَى متقم و بالفعل بل يطلب فى معنى اللون نم بارة حتى يشغم و بالفعل إلعا للبيعة النوع فليس يطلب فيها تحصل معناها بل تحصل الامشارة .

قوله فهومحمول عِليه أز :\_\_\_\_

یعنی صن لینے دہو تحفلی کے درجہیں نوع پر فرصنا اور خارجا محول ہوگی کیوں کو حمل کا مدارا تحاد فی الوجود کم ا در حنب لینے اس درجیں نوع کے ساتھ وجود میں متحدہے۔

**قوله لا**بالومان *؟ بــــــ* 

یعنی عبس ایٹ و ہو دھیلے اعتبارے نوع ہر نوز مانے کے اعتبارے ورز والے اعتبارے معدم سے اور نوا ہے اعتبارے اول توظام سے کوئکہ نقدم زبانی میں مقدم کا زمانہ ہیلے ہوتا ہے اور مؤخرکا بعد میں۔ اور یہاں ایسانہ یں سے اس سے کم جنس اور نوع دونوں کا وجود ایک ہی ہے ۔ لبس نقدم اور تاخر زبانی کا شخص نہیں ہر سکتا اور تقدم واتی ہی ہمت دور لازم آئٹ کا اس لئے کر تقدم واتی ہیں مقدم ہر موخرکا حصول موقوف ہے اس قاعدہ کی بنا براگر جس کو توق ہم تو تقدم واتی ہو ایک سے دجو تھے کی کے ایس کے تقدم واتی ہو ایک معلی ہوا کہ جس ایسے دجو تھے کی کے ایس کا دجو دھی کہ ہیں ہرتائیں جنس موقوف ہے نوع پر اور نوع موقوف موقوف

قُولُهُ فَانَ اللَّوْنَ الْمُ السب

اس سفیل یددوی کیاتھاکی میس کے اندر ہونکہ ابھام ہے اس سے اس کا وجود کھی نوع سے قبل نہیں ہوسکا، اب
اس کی دلیل بیان کر ہے ہیں۔ دلیل کا عاصل یہ کہ لونے کاجوقت تلفظ کیا جا گا ہے تو اس میں ہمام کی دہ سے
اس کی دلیل بیان کر ہے ہیں۔ دلیل کا عاصل یہ کہ لونے کاجوقت تلفظ کیا جا گا ہے تو اس میں کوئی ایس نیادتی ہو
اس کے مسنفے کے بعد طبیعت کو قناعت نہیں ہوتا کا ہوائی ایمائی ایس میں زیادتی ہوجاتی ہوتو ا حسس سے اس کا ابھام دور ہوا ور تعین طور پر وہ حاصل ہوجائے اور حب سواد وغیرہ کی اس میں زیادتی ہوس کی ہے اسکا
مقصد حاصل ہوجاتا ہے اور تزلزل دور ہوکر طبیعت کو قرار حاصل ہوجاتا ہے ۔ بیش طاق لونے جو مزلز مین کی ہے اسکا
وجود اس وقت ہوا حب سواد کے ساتھ مقید کرکے نوش کی شکل بہیا ہوتی۔ اس سے یہ بات ایمی طرب سے میں آت تی کہ میں کا دہود کا سات کے میں کا دہود کہ ہوتا ہے۔

قوله واماطبيعة التو*ع أز* السيسي

ایک، عراص وارد ہوتا ہے۔ اس کا جواب دے ہے ہیں۔ اعتراض کی تقریریہ ہے کہ جس طرح منس سالمنا کا میں عرب میں میں اندا کا میں میں میں ہے۔ ہے جس کی وجسے وہ نوع کی مختاج ہے تو ہو رہ ہے۔ ہے جس کی وجسے وہ نوع کی مختاج ہے تو ہو رو اور اس کا جواب یہ ہے کہ منس میں دو اہمام ہی جس کی وجسے وہ نہ تو محمل ہے اور زمن میں ہے۔ مختا ن نوع کے دو ایک ارمحمل ہے البتہ کی ویر سے تحقیل ہے ہیں ہی حرف با عبدار محمل ہے البتہ کی ویر سے تحقیل ہوئے کی وجر سے فعمل کی مختاج ہے اس سے اس میں حرف با عبدار محمل ہے اہمام ماہمیت سے میں وجرسے وفعمل کی مختاج ہے اور ان دونوں کے اتحاد سے محمل کی مختاج ہے۔ منس میں دوابسام میں یہ ایمام ماہمیت سے میں کی وجرسے وفعمل کی مختاج ہے ادر ان دونوں کے اتحاد سے مختاک کے اس میں دونوں کے اتحاد سے محمل کی مختاب ہے۔ منس میں دوابسام میں یہ ایمام ماہمیت سے میں کی وجرسے وفعمل کی مختاب ہے در ان دونوں کے اتحاد سے منس میں دوابسام میں یہ ایمام ماہمیت سے منس میں دوابسام میں میں دوابسام میں میں دونوں کے اتحاد سے دونوں کے انتحاد سے دونوں کے انتحاد سے دونوں کے انتحاد سے دونوں کی دونوں کے انتحاد سے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے انتحاد سے دونوں کی دونوں کے انتحاد سے دونوں کے انتحاد سے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے

النّالث حالغ ق المغنى والمادة ظانه يقال اللجسير مثلًا اند جنس لا نسات نهومحسوك وانه بادة له نهو مستحيل الحرل عليه فنقول الجسيم الماخوز لبنمط عدم الزيادة مادة والماخوذ لبنم ط الزيادة نوع . والمراخوذ لا بشمط شئ بل كيف كات .

نسک بن جاتی ہے۔ دوسرا ابهام هذا بہت ہے جس کی وجہ سے جنس اشارہ کی مخاج ہے اور نوع میں حرف ابسام ج بُریت دشخص ہے جس میں وہ حرف استارہ کی محتاج ہے اور ماہیت اس کی حاصل ہے اس میں وہ کسس کی محتاج نہیں ۔ فافقوقا۔

قولِه أَنْالَتْ مَا الفرق السب

بظاهرتو يمعلوم بوتاسي كمبحث نانى كبطرح مبحث فالميضجى اعتراض كابواب سي تسكن دوعقيقت بيهتفساريج تفعیل اس کی یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ترکیب اتحادی ترکیب ضاری کے ساتھ حینے ہوسکتی ہے یانہیں بالیکنگا درمب ید ہے کر ترکیب خارجی جوما دہ اورصورت سے مرکب مو روضس اورصل سے مرکب نہیں ہوگئی۔ امتراان ددوں یں مغاً برت ہے۔ ایکدوسرے کے ساتھ اجماع نہیں ہوسگنا۔ اکثر مناحرین کا خرمب یہ سے کہ و واوں منازم ہیں۔ ان کاکتنا یہے کرمنس اور من دومت کدد چرب میں ۔ لهذا ان کا مشرع عنگی متعدد مونا جائے کس منس کا انتراع با دوسے ا وُرْفُل كا صورت سے موكا معلوم مواكر تركيب اتحا دى يعنى جنس اور فل اور تركيب فارتى نعنى ماده اور موكة والى تركيب م كازم بے سنبى الرئيس كا فرمب يدسے كران دو لال ميں منايرت تونيس سے ليكن كا زم جى نيس سے رئيس اكثر مناخرين اور يخافري کاس ات یں امتداک ہے کہ ان دو اول ترکیوں پی مغایرت نہیں ہے تیکی معسفت کا کھی ہی رحجان ہے ۔ ایس پرامتفساد ہوا کر حب اب دولاک میں مغاہرت نہیں تو بھریہ فرق کیسا ہے کہ جب *ٹنٹی کو کسی تحییلے عبنسی قرار دیا جا* تو اس پڑھیل موها آ ہے کو کومنس اجزار دمنیہ میں سے سے جن میں ما ترہے اور اگر مادہ وار دیا جائے توحل منت ہو آ ہے مثلا اگر میماجا كرجم انسان كے تع بس ب تو الانسان جسم كمناميح ب اور اگريكاجائے كرحم السان كے لئے مادہ اورمولے كر تو برالانسان بحسم كمناصيح نهيل كوكر ماده اجزار فارجري سے سے اوران ين حل جائز نهلين نس اكران بن اتحاد ما ماجلة توالک کی شی کامحول اور غیر محمول مونا لازم آگاہے معلوم مواکہ ان میں تغایرہے مصنعت کینے تول فنقول نے جواب دے واب دے رہے میں کوان میں تغایر اعتباری ہے جواسحاد واتی کے منافی میں ۔ تشریح اس کی یہے کرسمی واحدے لیکن میں مخلف اعتبادتی دجسے اسماریں اختلاف نظرا کا ہے۔ مثلاً جسم کوجب لشرط لانٹٹی کے درجہ یں لیا جائے بعنی جسم جرکہ طول عرض عمق كاجموعه ايك جومرك أس من من موجس انطق وغره كازياد في مرود ماده ب ادرا كرافظ اللي كم درجریں لیا جا مصنعنی اس میں جسم کے معنی برمنو وغیرہ کی زیادتی کا اعتبار کیا جاتے تواس کو نوع کمیں مے . اور اکر جسم النشرطشي ك درجين بوقعي درج اطلاق من مو. فرو عدم زيادي كي مشرط موادر ندزياد في كي تواس كوجنس كيس كا بس اده بورا منس شی دا مدی مختلف تعیری می جنیات تے فرق ک د جرسے ان ین تعارموام مرتا ہے اوراسی تغایرا عتباری کی د برسے یہ اعتراض مجی بدوارد موگاکہ ایک بی شی کامحوک اور غیرمول مونالازم آبائے . اس سے کتیب اس من ضب بزركا اعتباركيا جاميكا اسوقت مل يحيح بوكارا درجب ما ده موزيكا لحاظ كيا جاريكا وسوقت خل متنع موكا لبرا مناع ممال صحيحها على وعلى و اعتبارسي بي .

ويومع العامعتى مقوم داخل فى بعلة تحصل معناه جنس فهوميشهول ليدد لابدرى إمه على! ى صوريًا ومعمول على كل جبتيع من مادة وصورة واحدة كانت اوالغا وهذاعام فيما ذارة مركب وما ذارّه بسيط لكن نى المركبة تمثيل وعنى الجنس عسير ودقيق وفى البسبط مُنعَيم المادة متعسرومشكل فان ابهام المنعين دتعين المبهم أموعظيع.

لعنی جب مکتیم لا المترط منی کے درجری ب خواہ اس کا قرال نفس الامری منجله الور معلد کے براردل معانی کے ساتھ ہومیکن پھر کھی اس کے مقام تحصل نوعی نے ہوگا مثلاحیوان کر اس کے اندرنفس الامرس بخوجس بحرک بادادہ مسب مي كيه مي مرحب كك ال محدماته اختلاط كامحاظ مي جلف كا اموقت تك امكو لوع كا درج رزهامس موكا بلك ده اين اس مرتب اطلاق بین ایک مجبول اور نامول شے ہے ۔ اس کے باسے میں شعبین طور پریفیصل نہیں کیا جا سکتا کہ طال مورز پر ب. مُثَلًا ينين بنايا باسكناك اس كومورت عنوى يافلى وغروي سے كون مى مورت مامل ب.

قوله ومعول على كل مجتمع الزور

اس کاعط نے بیول پر سے مطلب یہ ہے کھنس مزند اطلاق بین لا بشی طشی کے درج میں ہراس نو تا پر محمول چول جوما وه اورمورت سے مرکب سے خواہ صورت ایک میر ما متعدد اُس واسطے کہ عارممل کا انجاد من وجہ اورمغابرت من دم ير المار الملاق يرجس كالدريد دونون بيزي موجدة يكونك فبس كالدوا طلاق كيصورت من مرز بوله المي إياما ما مع وقطرش كاديمه بصاس سيلتحا دما مل برگاا در ترتيج ركبي مع جو لتنه فالاشي كادرجه بعداس سير معايرت حاصل موگ ـ

یعنی ایک شی کا تعی*ف اعتبارے مادہ مونا اور دعی اعتبارے حبس ہونا عام ہے جوخارج میں بیو*لی اور صورت سے مسر پر پر ہے. اس کو میں شامل ہے مبیع صبم اور مرکب نہیں ہے ابسیط ہے۔ اس مرامی یہ وونوں اعبار جاری ہوتے جیسے مواد میامن دیرو بسر بسر مرح تعشال صورت منتخصہ سے فعل کا اور جسبرے مادہ سے منس کا تبراع کرتی ہے اسی طرح موادربیا من دعیرہ سے ایک البی سے کا بو فائم مقام مبن کے ہوا دراک البی شے کا بوقائم مقام نقبل کے ہوا نشراع کرکے توکی استبعاد مے کروائیس کے اعتبارات کنہ لابنرواشی ۔ جنرواشی . بنرولاشی امپیت بیطا ورمرکبہ دونوں میں جاری ہو جگے -

معتف حن اس سعبل بهان كيا تعاكمتي واحدكا محلف اعتبار سي مبس اورماده مونا ذات مركب اورسيط وولون مين ابت ہے وس سے دہم ہما ہے کہ اہمیت بسیط اور مرکبیس جنس اور مادہ کے درمیان کوئی اخیارا ورفرن نبوگا مصنعت بیلنے قول ایک نی المرکب انہے اس و بم کودور فرا ہے میں قبس کا حاصل یہ ہے کہ باسیت مرکب ادرسیط اس امریس توریشک فتریک بین كرد د نون برجس اور ما ده كا عبار كوتاب ميكن به وس سے الذم نهين آتاكر ال ين آليس مي كوئي فرق نهو وكر وجرا منتساز ان دولول مين موجود س حسن به دولول اكدومرس سهمتازين. اور ده يدس كاميت مركز من ماس كاحالموا وشوارب اورا ده كاعلم آسانى سے بوجانا ہے اور امكت لبيطين ماده كى تنقيح شكل م مسن كاعلم أسان مع -لعقبل اس كى يربع كرمدار البنس كارسام برسع اور مركب من محمل وافع ك اعبارت بونا سع بيزاجزاء ك درميان

وحذا حوالعرق بإن الفعل والعبورة ومن حها تسمعهد يغولون ان الجنس ما خوذ من الملاة والفعل ما خوذ من الملاة والفعل ما خوذ من المصورة - والوابع قالوا ان الكلى جنس الجسة فهو اعد وا خعص معا وسله ان كلية الجنس باعتباد الذات وجذية لكى باعتباد العرض والعباد العرض وتبفاوت الاعتباد العرض والعباد العرض وتبفاوت الاعتباد العرض والعباد الدعام .

ا تیاریمی واقع کے اعتبارے ہے اس کے اس کے اجزار متعین ہوئے کیں مرکبی منس کے ماصل کرنے کی یعور ہوگا۔
کمتعین کو مہم کیا جاسے اور چونکہ یہ خلاف واقع ہے اس کئے ہمت و خوارے اور مادہ کا دارتھاں اور امتیاز برہ اور
کمتعین کو مہم کیا جاسے اور اس کے اجزار فرضیہ کے در میان امتیاز نہیں ہوتا۔ اب آرب طبی ماوہ حاصل کیا جاتا ہے
دواس کی مورت یہ ہوگی کرمہم کو متعین کیا جائے اور یہ بھی خلاف واقع ہونے کی دجہ سے شکل ہے۔ اس تقریب معلیم
ہوگیا ہوگا کہ مصنف کے قول فاق ابھام المتعین و تعین المبھم امرعظیم میں لف وفئر مرتب ہے۔ اول دلیا ہے و توی اور کا کی دیسے میں کا اور کا کی دیسے میں کہ المبھم المدة متعمر کی ۔
اولی دیسے کی فالمو کہ تعمیل معنی المنس عبد کی اور کا کی دیل ہے و بوئے کا نیر بینی فی البسیط شقیم المادة متعمر کی ۔
در کی لیسے کی فالمو کہ تعمیل معنی المنس عبد کی اور کا کی دیل ہے دیوئے کا نیر بینی فی البسیط شقیم المادة متعمر کی ۔
در کی لیسے کا فیلہ و حدن احوالفزی الن ا

تولک و من هدانسه مدائر اس۔
اقبل کے بیان سے یہ بات ایجی طرح معلوم موگئی کوشس اور ادو کے درمیان اور صل اورصورت کے درمیان اتحاد خیقی اور فرق استاری ہے ۔ اب مستف یہ بنا کہا ہتے ہیں کہ ان کے درمیان اتحاد حقیقی اور فرق اعتباری مشاوینا ہے محار کے اس تون کا کوشس ماخو ذہبے مادوسے اور صل ماخو ذہبے صورت ہے ۔ اس سے کوشس اور عمل اجزار ذہنیہ ہو میں ا میں اور مادہ اور مورت اجزار خارجہ میں ہے اور اجزار ترمیم اور خارجہ میں اتحاد حقیقی اور فرق اعتباری ہوتا ہے لیس جو درجہ جنس کا ذہر س میں بھیا دو کا درجہ خارج میں ہے ای طرح ذمن میں تعن کی جو درجہ ہے خارج میں صورت کا دی درجہ ہے ۔

ومن ههنا تبين جواب ما قيل ان الكلي في دمن نفسم فهو غيرة وسلب التي عن نفسه محالي. نعم بلزم يكُون حقيقة النِّي عيناله وخادجا عنه كلِّن الماكان باعتبادي فلا محدة ودفيه.

تعمیل اس کی یہ ہے کہ کلی چوکہ جنس میں واخل ہے اور واخل شئی اس شی کے لئے واتی ہوتی ہے ۔ اس لئے کلی جنس ہے اِنے ذاتی موتی المذاحنس کا کلی ہونا باعتبار ذات کے مصری کلی کاجنس سے اہم ہونا باعتبار ذات کے ہوگا۔ اور جنس کی توبعیسے کی بر صادق توہے لیکن جنس کی کی امیست میں واحل نہیں اس سے جنس کی سے سے واتی نہ ہوئ لنڈاگل کا جنس ہونا یا عنبار ذات کے زموا بکر عرض سے اعتبارے ہوالیس کلی کا خاص ہونا یا عنبار عرض سے موگا۔ ماصل یہ ہے کہ کلی کا مبنس سے عام مونا با عبار ذات کے سے اور خاص ہونا با عنبار عرض نے سے اور حبت کے اختلافت احكام مخلف موجاتے ہیں۔ اس لتے احماع ضدین ہو محال ہے لازم نہ آیا۔

ردل اقبل بین جواعتراض دارد مواتھا کہ کلی کا جنس سے عام اور خاص ہونا لازم آناہے اس کے جواب کی بنا د داعتیا ا بر معی کرمی کا حسس سے عام مونا دات کے اعتبار سے ہے اور خاص مونا عرض کے اعتبار سے ہے۔ اب وین معهنا سے یہ بتانا جاہتے ہیں کہ ائردہ جواعر اص کی بردار د ہونے دالاہے اس کا بوار بھی اٹھیں دواعبار اس طاہر مو گیا۔ اعتراض کی تقریریدے کو کی معنی جو کم ایک معموم ہے اور معموم یا تو کی ہوتا ہے یا جزئی اور جزئی تو نسین كرك المذار كا كوكى كا فرد قرار وي كي . اور فرد في خاص وتا مع شي سے اور عام دخاص يں مغايرت موت ہے اس لئے کی مغایر ہوئی گی کے اور ایک مغایری ووسرے مغایر سے نفی ہوسکتی ہے۔ اس فا عدہ سے کی کے كى سے نغى بوكى حالال كرمىلدائشي عن نغسه بمحال ہے ۔

ں ہوں عالماں رسیب ہی ماسید ماں ہے۔ جواب کا حامل یہ ہے کوئی کا عین کی ہونا با عتبار اپنی ذات کے ہے۔ اور کی کا کل کھیلئے فرد ہونا با عتبار عرض ہے لین کی کو کلیت عارض موری ہے اموم سے کی کی کا فرد مونی کیس کی گئینیت ذات کے اعتبارے ہے اور فردمیت عرض سے اعتبارسے ہے ۔ اول اعتبارسے سلب کال ہے ا در تان ! عنبارسے سے جسے ۔ بس سلب کا محت ا در اس كا أستحاله دوعلى وعلى وعلى اعتبارس موار ا دراس من كجورج نهيس.

قوله نعد بلامرایخ ۱ سیست ماقبل پس دوا عتبار میداکرنے کی وجرسے سلسائٹی عن نفسہ تونہیں لازم آیا لیکن ایک دوسری خوالی بیدا ماقبل پس دوا عتبار میداکرنے کی وجرسے سلسائٹی عن نفسہ تونہیں لازم آیا لیکن ایک دوسری خوالی بیدا ہوئی۔ بیان اس کا یہ ہے کہ شن کامفوم بعینہ مامیت متی ہوتا ہے اسلے اس کے عین ہوا۔ اور حوکہ شی لیے مفہوم کا فرد ہے اور فردشی خارج ازشی ہو باہے اس لئے سی اپنے معہوم سے خارج ہوئی کسی زیر بحیث مناک میں اہل قاعد کی بناء پر کرشی کا منطوم بعیر مامیت سی مونا ہے ۔ کی اینے مضوم کے عین وق ا در اس قاعدہ کی بنار پر کرشی لیے مفری کا فرد ہے اور فردشی فارج ازشی ہوتا ہے کی لیے مغیوم سے فارج ہوگی میں لازم آیاکہ کی کئی کے عین مجا ور خارج بھی مصنع علامۃ فرائے ہیں کہ کی کا عین ہونا اوراس سے خارج مونا و و مختلف اعتباروں کیوجہ سے ہے اسلے کو فامفا تفرنہیں میکن ہو انتفس المیت کے اعتبارسے ہے ا ورخارج ہونا فردین کے اعتبارسے ہے۔

ومن تُعرِّف لولا الاعتبادات لِدالت الحكمة والمنامس ان كان موجو داً فهوستَّخص فكيف مقوليت العظ كتبرين والا فكيف بكون مقوماً للجزيَّات الموجودة وجله ان كل حوجود معروض مسلم الشخص وذلك وليل التقييم والاستراك و دخول المشخص في كل موجود ممنوع الثاني النوع وهوا لقول على المنعقة كمقِقة في جوابط هو

قوله ومن تعرائز المسي

یعنی اعتبارات کے تفاوت سے احکام میں تفاوت ہوجاتا ہے اسی وج سے یہ بات کمی گئے ہے کہ اگر اعتبارات کا محافظ نہا جا جا ہے۔ کہ اگر اعتبارات کا محافظ نہا جا جا ہے۔ اس کے کوئی حکمت کے اکر سے کی اعتبارات ہی برحنی ہیں۔ مثل موج د کے اندر جب کا فاکیا جاشے کہ وہ مادہ کے ساتھ خارج اور ذہن و دنوں میں مقارت ہے۔ یہ ن طبی کا مسئلہ ہوگا اور یہ کا فاکی ہوئٹ کی موان کے مادہ کے ساتھ خارج اور ذہن جو اس مقارت ہے ہوئے اور دہن مقارت ہے تو اس مقارت ہے تو اس مقارت اس مقارت کی محلف میں مقارت کا کہ اور اگر اس مقارت کا کھا فار کے اور دہن مقارت کی مقارت کا محلف اعتبارات سے ہوگا تو یہ مخلف میں کی محسے تو بیدا ہوئے۔ اس مقارت اس مقارت کا محتلف اعتبارات سے ہوگا تو یہ مخلف میں کہ محتلف اعتبارات سے ہوگا تو یہ مخلف میں کہ محتلف اعتبارات سے ہوگا تو یہ مختلف میں کہ محتلف اعتبارات سے ہوگا تو یہ مختلف میں کہ محتلف اعتبارات سے ہوگا تو یہ مختلف میں کہ محتلف کی وجہ سے تو بیدا ہوئے۔

قولى الخامس السي

قولهٔ الثانی ، النوع ۴۱ ، \_\_\_\_ محیات خریعی جنس ، نوع ، نصل ۔ خاصہ یوض عام کوحبس ترتیب کے ساتھ مبال کیا ہے ، اس کی چ جنس کے بیان میں گذر کی ہے ۔ مبنس کے بیان سے خارع ہوئے کے بعد نوع کا بیان ترقیع ہورا ہے وكل حقيقة بالنسبة الى حصصها توع و قد يقال على الماهية القول عليها وعلى غارها الجنس في جواب ماهو قولا اوليا . والاول الحقيقي والناني الاضافى -

وید وی محقیقه ۱۸ مست میس نصل بویا خاصد یا رض عام بولیا حصص کے اعتبارے بعنی مرحقیقت خواہ دہ نوع مویا جنس نصل بویا خاصد یا رض عام بولیا خصص کے اعتبارے بعنی حب دس کی نسبت لینے ماتحت صصی کی طرف کی جائے توقیقت ان حصرص کی نوع کملاتی ہے اسکے کافع

سینے انحت افراد کی بوری امیت بوتی ہے اور پر حقیقت کھی کیا تحصص کی بوری امیت ہے۔

فائده ا ب حفداليي معيّعت كوكيت بي جو سعيد موكسي قيداها في يا توسيفي كرساته . اول ك مثال بعير من مثال بعير من مثال بعير من مثال بعير الناطق .

قولہ الا دل حیمتی انم ، ۔۔۔۔۔۔ نوع کے دومعنی بھی بیان کئے گئے ہیں ۔ ا دل کو نوع حقیقی اور ٹانی کو نوع اصافی کہتے ہیں ۔۔ نوع حقیقی کی وجرتسمید یہے کہ دہ اپنے افراد کی پوری حقیقت ہواکرتی ہے اسلے در حقیقت نوع کملائم کی وئی تمتی ہوتی با اس دجرسے کہ مناطقہ لینے عرف میں جب نوع کا اطلاق کرتے ہیں تو معنی ا دل ہی متبادر موتے ہی

ا در تباد رحیفت کی علامت ہے . ا در تباد رحیفت کی علامت ہے . فرع دناوز کا در کی کے این این کے معنوجہ یہ در کی درز نہ یہ کوزار روم برانی عورنا

ا فرع امان کی وہر تسمیہ یہ کہ اضافت کے معنی ہیں دورے کی طرف نسبت کرنا اور اس کا فوح ہوا بھی اپنے او پروائی جا بھی اپنے او پروائی جنس کی تنبیت سے ہے مثلاً حیوان پر نوع کا اطلاق اسوج سے کیا جائے گا کہ اس کے اور جم کی احتیا ہی اس کے اور جم کی است سے بے مثلاً حیوان پر نوع کا اطلاق اس کے الجازی منتقب کے الا ول اسحیت تھی نے مقابر میں اٹنا فی الجازی کمنا جا ہے تھا میکن بھا امرافظ ہوا جا کے الاضافی اس سے مجازے کم جو اور نفظ ہوا جا تا منظر مجازی نہیں کہا ۔ مسمی اس سے مجازی مرا د ہوگا اسبے حراحة لفظ مجازی نہیں کہا۔

وبينهما عمومهن وجه وتحيل صطلقا وحوكالمجنس أحاحفرو واحاصرتب اختص الكل السافل وإعر العائى والاخص **الاعم المتوسط ـ** 

قوله وينهاعم من وجدائم.

نوع حقیقی اور **واع اضائی کے درمیان نسبت بیان کررے میں ک**دان میں عمرم وخعموص من وحرکی نسبت ہے ماده اجماعی انسان سیے کرنوع حقیقی اور نوع اضافی وونوں اس برصادی ہیں ۔ اور حیوان نوع اصافی سے کو نکمہ وس رمنس محول مع فورع حقیقی نهیں اسکے کہ امور متفقہ احقیقے تحواب میں دافع نہیں ۔ ادر صورت میر نوط حقیقی ہے اینے افراً دمحیلے اور نوع اضائی نسی*ں اسلنے کہ اس کے اور مینن نہیں جو اس برمول ہو*۔

کونہ وسے مسلکھا اور۔ یہ قدما، کا مذہب ہے وہ نوع حقیقی اوراضافی کے در میان عموم وضوص طلق کے قائل میں ۔ نوع اضافی عاہے اورنوع حقیقی خاص . وه پر کھتے ہیں کہ ایسی کول مورت نہیں کہ نوع اضافی زیانی جاشے ۔ اس مے کوک کھی شی آئی مہیں کم موجود ہوا در میرمقولات عشہ و میں سے مسی مغولہ کے شحت میں نہو۔ لہذا نوع اضافی بھی کسی رکسی مقولہ کے ما تحت موگ اور دی معوّله اس محیلے مکنس موجا شدیر کا اور اورا فی سے لئے میں جاہیے کہ اس کے اور کو تی مبس مونس ایسا ماده کرنوع حقیتی موادر نوع اضافی زمونه پایگیا اس منے عموم وخصوص من دجر تی نسبت نه مو

قولہ دھوکالینس آئے۔ یہاں سے نرع اضا فی ادرمنس کی تقسیم کررہے ہیں ۔ نوع حقیقی میں تقسیم جاری نہیں نقسیم کا عاصل یہ ہے کہ لوع اضانی اور مس کی دوسمیں ہیں . میفرد اور مرتب . مرتب کی تین متسمی*ں ہیں ہے سائل ۔ عالی متوس*ط تغصیل اس کی بہسے کہ نوع یا توانبی ہوگی کرنہ تواس کے اور کوئی نوع اور نہیجے ۔ ایسی نوع کو نوع مفرد کہتے ہیں۔ جیسے عل فعال کر اس کے ادبر و ہرے جو جنس ہے ا در نوع نہیں ا در اس کے نیٹے عقول عشرہ ہی جو بشیخاص میں ا ذارع نہیں ادر باانسی نوع ،وگئ کیس سے نیچے کوئی نوع نہ مواس کے ادبر ہو ایسی نوع کو نوع سائل کہتے ہی جیسے انسان کہ اس کے نیچے کوئی نوع نسیں البتہ اس کے اوبر حوال جسم ای دغیرہ میں جو نوع اضافی آپ ریا ایسی نوع ہوتی حس کے ادیر کو فی نوع نہ ہو اس کے نیچے ہو الیبی نوع کو نوع عال کیتے ہیں ۔ جلسے جم مطلق کر اسکے اور جو ہر ہے خوصنی ہے فرع نہیں اور اس کے نیچے جسم آئی عوال اسان ہی جوسب سے سب نوع ہیں۔ البنی اوغ ہوگ کہ اس کے اور کھی اُرخ ہرگ اور نیچ مجی ۔ ایسی اُوعا کو اُوع متوسط کتے ہیں ۔ میسے حیوال کر اس کے نیچے انسان ہے ادر اور حسم ای ہے اور یہ دونوں فرع ہی اور حم ای کراس کے سیعے حیوان اور اور حسم مطلق ہے جو کم نوع بن کسی وع کی جامسی ہویں ۔

يزع مفرد - سافل عال متوسط \_\_\_\_ اسى طرح جنس كيمجمنا چاسية . نوع ک انسام اربعری تعربی*ف کے بعد منس کے ا*قسام ادبعر*ی تولی*ف ادیے توج کے *ساتھ معل*ی أ*س لئة مرن* إمتساريرا كنفاكيا جاتا كيع. ولات الجنسية باعتبادالعم والنوعية ياعتبادا لخنصوص يبمكالنوع السائل وع الانواع والجبنس العالى عنبولإجاس التألمت الغميل وهوالغول فىجوآب اىشى هونى حوهم

جنس مغرد کی مثال ہی عمّل ہے ان وگوں کے مذہب کی سا ، پرج لوگ ہج <sub>برگ</sub>ومقل کے لئے جنس نسیں بانے اورع فول *طرف* کو اوار کہتے ہی سس عقل منس مفرد ہوئی اس اے کو اس کے اور جو برہے ہواس کا منس میں اور نیجے عقول عشرو ہی جوعقل کیلے انواع بي منس سي منس سافل كاشال جوان م كراس كے بيج كوئ منس نبي اورجم اى حيم على وعير منس بي منس عالی کی مال جو ہرہے کراس کے اور کو فاطنس نہیں اوراس کے نیجے جسم مطان جسم نامی حیوان ہیں جومنس ہیں ۔۔ جهم موسط کی منال جهم ای اور جسم طلق بن .

قوكم لات المعتسبية الخ

ا يك موال مقدر كاجواب دينا جائية بي سوال يرم نا ب كحبس طرح ست ادير كم منس كومنس الاحباس كيت مي اكافرت سب سے ادبری ادع کو فرط الاواما کمنا جا ہے حالانکہ ایسانسیں بلکہ فرع الاواع اوع سافل کھنے ہیں۔ جاب اس کا یسب کمنسیۃ باعتبار عموم کے ہے مینی اس میں ترتیب خاص سے عام کی طرف ہوتی ہے لہذا جومنس سب سے زیادہ عام ہوگی اسی کو منس الاجناس كمين كے اورمب سے زيادہ عام منس عالى ہے أس لئے وى منس الاجناس بوئى اور يوميت با عتبار صوص كے ب یعنی اس میں ترتیب عام سے خاص ک طرف ہوتی ہے لندا جو قدے سبسے زیادہ خاص ہوگی اس کو فوج الافرا شاکمناچا ہیج ادرسب سے زیادہ خاص کوع سافل ہے اس سے وی نوع الافاع ہولی .

جواب مين واقع مور اس كوفعل كيت من ألفول سي بيل بهال كي لفظ كل مقدرسي ومنسب اورفي جواب اي في ك قيديت منس ادر نوئ اورع من عام حارج محكم اس ك كنينس اور نوع ما صوك جواب مي واقع بوقى بي. ادرع من مام تسي كي بواب من نس داقع بونا ادر حوفى جوهره كي فيدي خاصه خارج بوكم اس ك كدوه اى في هوني عرصه مكروابي

ِ ما ناجاہے کر ای شی کے ذرید میرکو طلب کیاجاتا ہے اگر اس کو فی ذاتہ یا اس کے معنی کسی دومری فید کے ساتھ مقید کیا جائے تو اس میروان کو طلب کرا ہو تا ہے سب اگردونام افیارے نیز دبیت وال کونفل قریب میں اور بین اخِارے تمیز دسے تواس کو خامد اضا فیرکتے ہی ۔۔۔۔ اور اگر ای شی کوکسی قبید کے ساتھ مقید زکمیا جلت تواس سے مطلق تمیز کی طلب مقصود ہوئی ہے خواہ ذاتی ہر باعض سفال کی تولیز بن ایک اعراض امام دازی نے دارد کیا ہے کرفعل کی تولیف مانے میں ہے اس لئے کومنس کے ذرابوہی تمیزمامنک ہ آپ ہے مناہ حوال نے انسان کوان جرزوں سے میزکرد با چرجیم میں انسان بیے مما تعاقم کی ہیں . اس کا جاب بہ ب کر ماطقہ نے یہ طے کیا ہے کہ ای شی کے جاب میں وہ جر ہے جو ما قومے جواب میں ، واقع جواد میں ما صوے جراب میں واقع ہوتی ہے اس سے دوفعل کی تولیف مارج سطے ۔

ومالاجنس له كالوجودلا فصل له فان ميزه عن مشاركات الجنس القريب فهو قريب الالبعيد فهو بحيد وله نسبة الى النوع بالتعويم فيسمى مقوما وكل مقوم للعالى مقوم للسافلي ولا على

توكه ومالا جنس له انخ

يسخ حس شے كے مقاصنى بى جوتى اس كيسك نعل بھى نہيں ہوتى اس كے كفل كاكام سے مشاوكات جنيدسے تميز دسالاً جب و فی چیزایسی ہوک اس کے لئے منس زمو تو اس کے ساتھ شریک ہونے دالی چیزین ہوں گا کہ تعل لاکراس کو اس شار کا تیسے متازكرة ياجابي والدا الاحبنوله لا فعل له كا وعيسك ابت موكيا واس ك مثال معنف شف وحود بيان كسي وح دكيك مبنس اس سے نہیں کر دہ اِسیط ہے۔ اب اگر اس سے سے مبنس ما ٹن جا شے نو قاعدہ ہے کرچس کے لئے جنس ہوآ ہے اس کیلئے نعال ہزما خروری ہے اور و بود کے منے جنس اور فیل جب تا بت کریں تھے تو دہ مرکب ہوجا مے گا. اسیط نہ رہے گا۔ رہی بربات کر وجو رسیط كول سب . اس كى وجريب كراكر وتودكو مركب الما جائ واس كا مزارك إداري مرال كري الحروه وجدد كما فد معت بي يا عدم كرما تعدر احمال اول كي بناد بر وبودكا وجودك مساقد اتعا ف لازم كث كا اوريد انساف لنى بنفسد سے جود درست ميں نافى احمال كى بناريرمعدوم كا موجود كيك بزر بونالازم تت كابوباطل ب معلوم بواكه وجود بيط ب مركب نسي ب . فوكه فاك مين انخ

جس طرح مین کی دوتمیں میں ۔ قرمیب ا دربعید ۔ اس طرح فعل کی دوتسیں ہیں ۔ منس قرمیب میں جوجزیں شرکیہ ہیں ان سے تمیز دینے والی فعل کوفعل قرمیہ کہتے ہیں : ا درجنس بعید ہیں شرکیہ ہونوالی بیروں سے تمیز دینے والی فعن کوفعل بعید کتے ہی ۔ فعل قریب ک مثال میسے اطق اٹ ن کے لئے ۔ کر انسان کے ماتھ حوانیت یں بوج پرس مشرکی ہیں ماطن نے ان معب سے انسان کو جدا کردیا۔۔۔فصل بعیدک شال میسے حساس انسان کیلئے کوم ہائ کیا بوچزی آنسان کے ساتھ فرکے ہی ۔ حساس نے انسان کوان مبسے متازکردیا ۔

معنعنت بسال دو دعوی ذارئ بی میلے کو مراحة بیان کیا اور دو مرا دعوی والاعکس محمدی آنام. سل وعوى كا عامل يرب كرج فعل فرع عالى كے مقوم ب، وه ما فل كے ايكى مقوم ب اس ال كرج فعل فرع عالى ك من مقوم مع وه عالى كابرزم اور عالى سافل كاجززم اورجزر كاحبسنر، اس تى كاجرزمونا م اس الع فعل مقوم ملعالى سائل كاجزد بوكى - اوريبزنوع مال كوجن چيزول سے تميزدسے محاان بى بيزون سے نوع سائل كوي تميزديكا اسك ير ميز مولاً ا در جزر ميز كومقوم كيت بي جيس حساس كه وه جوان كي سفر مقوم سبع . ا درانسان ك سف معى مقوم ب . اس سے کرحساس حیوان کا بورسے اورحیوان انسان کا جزر ہے اس سے حساس کھی انسان کا بزر ہوگا .

دوسرادعوا ہو لاعکس سے کیاہے یہ ہے کر جو نعل نوع سافل کے لئے مقوم ہے بر فروری نس کردہ نوع عالی کیسلے بھی

والى اجنس بالتقسيم فيسمئ مقسماً وكل مقسع للسافل مقسع للعالى ولاعكس قال الحكار الجنس الموصهم - إ . . . . لا تجعمل الا بالفسل فهوعلة له فلا يكون فصل الجنس جنساللفصل ـ

معوم ہواس نے سائل عالی کا جزر میں تاکہ بزرہ ہجزرے فاعدے سے سافل کا مغوم عالی کے لئے مغوم ہوجا سے جیسے ماطق کر وہ سافل بینی انسان کے لئے مغوم ہے اور عالی مینی حیوان کے لئے مغوم نہیں میکداس کے لئے مقسم ہے۔ قول میں دار دار

اس سے بل نفل کا اس نسبت کا بیان تھا جو نوع کی واف ہوتی ہے اب اس نسبت کا بیان ہے جو جنس کی وف ہوتی ہے ۔

ذراتے ہی کر نفس کی طرف نربت یا تقسیم ہے نینی مصل جس کی تقسیم کرتی ہے ۔ اس دج سے اس دقت اس نفس کو مقسم

سمیتے ہیں ۔ جیسے ناطن کی نسبت جب جوان کی طرف کریں گھے توجوان کی دقسیں عاصل ہوں گی جوان ناطق ادر غیر ناطق ا

بہا نسم نفس کے دج دے اعتبار سے ماصل ہون اور دوسری نسم عدم کے اعتبار سے ۔

جوال کا ۔ مند در کو ا

نوع كى طرح بسان مجى د د دعوى من ـ بساد دعون يدب كرجوفعال منس سافل ك المصمم ب د منس عالى ك الخ 

جنس عالی بعنی حم ای اورم مطلق وفروکے لیمی علم بے .
دوسرادعو سے جو ولاعکس سے کیا گیا ہے یہ کہ جونصل بنال کے اعظم سے یہ خروری ین کہ وہنس سائل کے مقسم سے یا کا مقسم سائل کے الم مقسم سے ناعدہ سے عالی کا مقسم سائل کے لئے مقسم کے سے بھی مقسم عوجائے ۔ اس سے کہ عالی سائل کی فرنس سائل بھی حوال کیلئے مقسم سے اور میس سائل بھی حوال کیلئے مقسم میں بکداس کیلئے مقوم ہے ۔

موت اور میس مائل بین جم ای کے لئے مقسم سے اور میس سائل بھی حوال کیلئے مقسم میں بکداس کیلئے مقوم ہے ۔

مكارك قول سے ايك قاعدہ ناب موتا ہے جس برآنے وال يائى تفرىبات كا مدارے . اس لئے اس تول كومبيع بيان كيا ہے ۔ قول مکا ، کا حاصل یہ ہے کہ منس ایک بہم شی ہے میں بن انواع کثیرہ کی صلاحیت ہے ۔ اس کا تحصل نصل پر موقوت ہے جنگ معل كومس كرساته زالا باش مس كا وجود تحفيل مين ومكا اس ال كما جائات كفيل منس كري علت مع بهال ايك ا مراض وارد موناب كفعل كوتم في من منس كے مطاب قرار دیاہے ۔ حالا كد علت اور معلول وجود مي ايك وومرے كے سط مغایر ہوتے ہی اور فعل وجود میں مبنس سے مغایر نمیں بلکہ دونوں وجود میں متحد ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کر علت اور معلول میں تغایرنی الوجود اس وقت فردری ہے کر حب علت معلول کے وجود حقیق کا فائدہ ہے ۔ اور میرال نصل جنس کے وجود خیر قی ک علت نمیں بک وجو تحصلی کی علت ہے۔

قولہ فلامکون آنخ ہ

معنف شنے قاعدہ خرکورہ برجن پانچے تفریعات کومتفرے کیا ہے۔ اس بیں سے پہلی تفریع ہے ۔ اس کا حاصل بہہ کہ چوکا معل جنس کے لئے علمت ہوتی ہے اسلے الیانہ میں کرسکے کہ جنس کے لئے جس جزکونسل قرار دیا گیا ہو تواب اصفعل کوک

## والم يكون لشى واحد فصلان قربيان والايقيم الآنوعا واحدا

جس بنادی ادراس کی جستی اس کو اس کے نفعل قرار دی اس انے کہ اس دقت ہرایک علت ادر معلول ہوگا جس دوران ہے اس مقد م آسے کا ادر ددر باطل ہے اور جسستانم باطل کو ہو دہ فود باطل ہوتا ہے۔ شاہ جب جوان کے لئے ہوک جنس ہے ناطق کو فعل قرادیا ہے قوقا عدہ خورہ کی خار پر کفعل جنس کے لئے علت ہوا کرتی ہے۔ ناطق حوان کے لئے علت ہوگا۔ اب اگر ناطق جب کو فعل قرادیا ہے اس کو جنس کردیا جائے اور حوان جس کو جنس قرار دیا تھا اب اس کو فعل ان ایا جائے تو ناطق سلول ہوجائے گا حالانکہ وہ علت تھا اور حوان حلت ہوجائے گا حالا کہ دہ سول تھا لیس ناطق کو فعل اور جوان کو جنس قرار دینے کی صورت میں حوان کا وجود خوان پر موقوف ہوا کو تکہ معلول حلت پر موفوف ہو تا ہے اور حوان کو فعل اور ناطق کو خوف سے حوان پر جس سے لازم آیا کر حوان موفوف ہوائی کا دی خوف ہوا کے حوال ہو خوف ہے جوان پر جس سے لازم آیا کر حوان موفوف ہوائی کا دی خوف ہے جوان پر جس سے لازم آیا کہ حوان موفوف ہوائی کہ درکھتے ہیں جو کر باطل ہے۔ اسٹے معدف کا دیوی فلا کرن فعل المعنون سالفعدل نسلے موان پر

ولم ولايكون لتني واحد الخرر

قاعدہ خرکورہ ہریہ نان نوبی ہے کہ جبیعل مبن کے لئے علت ہواکرتی ہے تو پھر ایک تی کیسلئے دوصل قرب ہی ہوں کے کوکہ جبیع مول علت ہوتی ہے گئے۔ اور قوار دعتین سقلین کا مول علت ہوتی ہے ۔ نیز جنس دا مدکیلئے اگر دفعل ماننے کی مورت ہیں دو ملتی معلول دا مد برج ہوجا ہیں گی اور قوار دعتین سقلین کا مول و احد بر ناجا ترہے ۔ نیز جنس دا مدکیلئے اگر دفعل مانی جات تو ہم دریا نست کرتے ہیں ایک جبی کہ اوجود مودرت نہ و کی اس کو اس می اگر نصل کی مزود سے نہ دا اور بر بھی اس کے لئے ایک فصل کا نی ہے تو اس کو اس می اگر فصل قوار دیا جاست قواست خواست خوات کا ذائی سے لازم آے کا کوکو فصل میں مک لئے ذائی ہے اور بر بھی اس کے ایک فصل کو فی سے میں میں کے دجود میں کہ دول کا جموع میں کو نصل اس کے ایک فصل کو میں میں کہ دولوں کا جموع سے مواسع کہ ملائی گا۔ اس لئے کونس تو اس کو کہتے ہیں جس سے ہرایک میں کہ دورہ مامل موا درجنس کا دجود و دولوں کے جموع سے مواسع قود دولوں کا جموع سے مواسع قود دولوں کا رفعل دامد ہوست ۔ ان میں سے ہرایک میں کہ سے کا سنتی نہ ہوگا ۔

قوله دلايقوم أع اسب

یتمبری تفریع کے فاعدہ خکورہ پر۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پو کفعل مبن کے سلے علت ہوتی ہے۔ اس لے نصل واحد ایک ہی فوق میں کو گئی ہوگا ہوں کے مند مقوم ہوتو ہم دریا فت کرتے ہیں کر ان و و نوں کی مبنس ایک ہے باعلی ہ علمہ ہمرایک کیسلے مبنس ہے۔ منتی اول پر دو فویس مربی کی ۔ اس لئے کہ جب بونوں کی جنس ایک ہے اور فسل بھی تم نے ایک عالم ہے فو ذا تبات دو فول کے متحد ہوئے اور فا تبات کا اتحاد مستلزم ہے ذات کے آنا دکو تو دونوں و عبر ایک ہوگئیں دو مربی سالم متحد ہوئے اور فا تبات کا اتحاد مستلزم ہے ذات کے آنا دکو تو دونوں و عبر ایک ہوگئیں دو مربی سے منسی دو فول کے لئے منوم ہوئی نہ در میں ۔ اور شن ان برلین دو فول کے لئے منوم ہوئی نہ کہ دو کے لئے و حوالم الملوب ۔ اور شن ان برلین دو فول کے لئے مقوم ہوئی تو مستمدہ منسی ہوئی تو اس مورت میں تحلف معلول کا علت سے ان ما زہرے اور فول کے اور خوال ایک دیکھ اس وقت عرف اس فوق کی منس باتی جائے گا در معلول نہ باتا جائے کا اور تخلف معلول کا علت سے نا جائز ہے اور خوال ایک دی مقوم انا گیا معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے ۔

ولا يقادن الاجنسا واحدا فى موتبة واحدة وتعل الجوح جوه وخلافا للاشراقية وهها شاهبى وجهين الاول ما أودو فى المثفاء وهوان كل فعل معنى من المعانى فاما اعم الحولات اوتعته والاول باطل فهومنفسل عن المثادكاً بغصل فاذن تكل فعل نصل ويتسلسل \_

فوکہ ولایقادن ہخ ا۔۔

یہ تغریع رابع ہے مطلب یہ کو جس طرح فعل واحد ایک نوع کے نے مقوم ہوا کرتی ہے اور و دونوع کیسلے نہیں ہوتی ا اس طرح فعل مرتب واحدہ میں ایک ہی جنس کے لئے مقسم ہوگی و دیک نے نوگ ۔ اس لئے کر گرفعل و دجنسوں کے لئے مقسم ہو ق ان وولال کے ساتھ فعل کے افزان کی وجسے وو نوعیں تیار ہوگی جس سے فعل واحد کا دونوں کے لئے مقوم ہونالازم آئے گا اور اس کا لطلان تغریع نالت بی تا بت ہو جکلہے ۔ نیز فعل جب منس کیسلئے علت تا مہ ہوتی ہے قواکر و وغیس مانیں سے تو دونوں کے سئے علت ہوئی جس سے نئی واحد کا دوج برول کیلئے علت ہونا اورم آیا ہے حالا کر کھکار نے اس کو ناجائز واو یا ہے۔ قولم نی موقبة واحدة ایخ اس

یر تیداس واسط لگائی گئی کراگرفتسل دامدکا اقران متعدد اجاس سے متعدد مرانب پی بوتوکوئی توج نہیں جیسے ناطق کا افتران اگرحوان رحیم نامی رحیم مطلق ۔ چوہرکے ساتھ ہو توکوئی خوالی نہیں ۔ اس سے کہ یہ اجناس مختلف مرتبر وامڈ مین نہیں ہیں ۔ ملکر میوالی جنس قریب سے ادحیم نامی بعید مبک مرتبر سے حیم مطلق بعید بدد حرزبر و ھکڑا ۔

قوله وفعل الجوهرائ \_

یہ یا بنویں تغریع ہے اس کا حاصل یہ ہے کو فعل جب منس کے سف ملٹ ہوتی ہے تو یہ حردری ہے کرجو ہرکی فعل جو ہری ہم حرمن نو کم و کر تحریم رفوی ہوتا ہے اور عرض ضعیف ہے تو اگر جو ہرکی فصل حرض ہوگی تو علت کا معلول سے ضعیف ہونا لازم آئی گا۔ قولہ خلافا للانٹم اِقیدہ ہم :۔۔۔

مقام فعل میں دوا عرّائ وارد ہوتے ہیں۔ بسدا مرّاض سین بوعل سینا کا ہے جس کو شفا ہیں بیان کیا ہے۔ دومرا عرّاض خودمعنف کا ہے۔ بسلے اعرّاض کی تقریر یہ ہے کہ فعل کے لئے وجود نہیں بکد وہ معدوم ہے کیو کر بوجود مانے کی مورت بنسل اور مرآ کہے اور ملسل باطل ہے اور جومستان مباطل کو ہو وہ نود یا طل ہوتا ہے۔ لدزا فعل کا موجود ہونا باطل ہوا یسلسل کے لازم، جونے کی مورت یہ ہے کہ جو بریمی موجود ہوتی ہے یا قو دہ مقولات مشرد میں سے ہوتی ہے اوریا اس کے انتحت ہوتی ہے۔ مسل وحله لانسلدا نقسال كل مفهوم بالفعل وانما بمب لوكان ؤلك العامد مقوماله والثانى ماسنح في وحوان الكلى كما يصدق على واحدمن افراوكا يصدق على كتيمي من افراده ابصدت واحد تميموع الانسان والفور حيوان فله فصلات قريبان .

مقولات عشرویں سے قو ہونہیں مکنی کو نکر مقولات عشرمیہ کے سب جنس ہی تو ہونسل ان یں سے کیسے ہوگ کہیں تا فائن تا فائنین ہوگا کہ دریہ قا دریہ قا عدہ مسلم ہے کہی کہ فعل مقولات عشرک انحت ہوگی توجی مقولہ کے ایک مقولہ کا بحت واقع ہے دیک اور مقولہ کے لئے جو مقولہ کے انحت واقع ہے دیک اور فعل ما نما بڑے گا۔ اب ہم اس نعمل میں گفت کو کی کے اس کو نوجود ماتے ہویا معدوم ۔ اگر معدوم کتے ہوتو ہمارا مو قابات ہوگیا۔ ہم می ایس کفت واقع کا بوار اگر موجود ماتے ہویا معدوم ۔ اگر معدوم کتے ہوتو ہمارا مو قابات ہوگیا۔ ہم می ایس کتے ہویا واس کے مانحت واقع کا بات ہوگا۔ ہم می ایس کو کو مقولات عشری سے کتے ہویا واس کے مانحت واقع کا اور دہ مقول آئے ہو۔ والے می مقولہ کا انتخاب مقول کے ایس کو مقولہ کا انتخاب کا در دہ مقولہ کے قاعدہ سے کسی مقولہ کا انتخاب کا در ماللہ جنس فلہ فصل کے قاعدہ سے واس میں کھندگو کریں گا در موجود مانے کی مورت یں مذکورہ بالاطریقہ سے ایک اور مسلم کی ایک اور مسلم کا جاری فعل کے دور مانے کی موجود مانے کی موجود مانے کی دورے لازم آئی ہو اس سے معلی ہما کو فعل مددم سے موجود ہمیں ۔

قولہ وسله *ہخ* ،\_\_\_

امترافی فرکودکاجواب دے رہے ہیں۔ جواب کی تقریر یہے کہ مصل کو مود دان کر متوان مذرک نحت اس کو داخل کرتے ہیں۔
اس پرجِ تم نے کما تعاکم فیصل جس مقول کے باتحت ہوگی وہ مقول اس کیسے جس ہوگا ادرس کے لئے جس ہوتی ہے اس کے لئے فعل کا ہونا خوری ہونا من خوری ہونا ہونی ہونے ہیں۔
خود دی ہو فعال ہون میں کے لئے ایک اور فیصل مانی ٹرے گا ہی ۔ یہ می کوسلم نہیں اس مے کومقولات محتربے ہوا ہو تھیں۔
میں مواکرتے بھر اس وقت جس ہوتے ہیں جب ان کے تحت ہیں ماصیت مرکبہ ہوا در زیر بجت صورت بی فعل لب بدا ای نہیں ۔
امر فعل جس مقول کے تو ہوں ہے تسلسل ہونے ہیں جب ان کے تحت ہیں ماصیت مرکبہ ہوا در زیر بجت صورت بی فعل لب بدا ای نہیں ہوئے ہیں جوار اس کے لئے ایک اعتراض کرے کہ نیسل جس مقول کے ماتحت ہے وہ مقول اگری اعتراض کرے کہ نیسل جس مقول کے ماتحت ہے وہ مقول اگری اعتراض کرے کہ نیسل جس مقول کے ماتحت ہو وہ مقول اگری اعتراض کرے کہ نیسل ہونے ہیں ایس میں ایس میں مورک ہونے کے لئے میز باتنا کہ میں مقول کے ایس جس خوابی سے میں جہ اور عام ہی بست ہی جزیں خریک ہون ہی رائی خواب یہ کر بے تک وہ مقول کے ایس میں کو دیا کہ میر نصل کی میں مورک ہے ہوں ہونے کے ایک اور میں کہ دیسل ہونے کہ میں مقول کی ایس کی جوابی ہون کو ایس کے ایس کو جوابی ہون کہ ہون کا حقول کے لیسل کے ایک ایس کی خوابی ہون کو ایس کی ہونا کہ ہونے کو میں مقول کے ایس کو جوابی کا میں ہون کو در ہونکی ۔ اس کا جواب ہون کو ایس کو جوابی کو جوب وہ عام کے ماتحت کے لئے داتی میں میں کا در براس یہ بات نہیں جیسا کہ ہم نے بہتے ہیان کر دیا ہون کو دیا کہ کر جوب وہ عام کے میں کہ برے خوابی کے در دیں کو درت نہیں ۔
موری برکا ہون کو برب کو میں کو درت نہیں ۔

قوله والتالي ماسلم لي أنخ ، \_\_

مقام فصن من ببسلاا عرَاصَ شيخ بو كل سينا كا تعار اس اعتراض اور اس كے بواب كاميان موجبكا . اب دو مراا عراض نو دعسف كا كر

لايفال بلزم مدد ف\نعلف المعلول الموك لامه مبحوث الماوية والصودية وهوم عال لات الاستفالية معمول فانه معلول واحده وعلة كمثيرة وكثرة جهات المعلولية لا نسبتزم كبرة المعلولية حقيقة .

بو تعرب آئی پر دارد ہو کہ ۔ تغربی آئی یہ تھا کوشی واحد کینے ودفعل فرید ہمیں ہو کئیں اعراض کہ بارا یک تمہد بہت ۔ وہ یہ کرکا کا معدق جا گا اور زیر و ارکوان ن کسی گے ۔ ان ودؤں معروض کو گا اور زیر و ارکوان ن کسی گے ۔ ان ودؤں معروض کو گئی فرق نہیں اس طرح الافسان حبوان اور الافسان والغرص حبوان کو کھے ۔ اس تمہدے بعداب بننے کہ کھے مشرک بین اکٹیری ہو تا ہے ۔ اس تمہدے بعداب بننے کہ کھے مشرک بین اکٹیری ہو تا ہے ۔ اس مئے فرد واحد برقی کے حاوق آنے کا مورت میں اس فرد کو ایک فسل کی خرورت ہوگی جو دومری اس خرائی ہو تھا ہو گا ۔ معدق کے اس اعراض پر ویرخ کھے اس کے بعدامل اعراض پر ویرخ کھے نو میں کے بعدامل اعراض برخ کے جو اب ہے ہیں ۔ اس کے بعدامل اعراض کے جو انج المرب ویرے کہا ہو تا کہ میں کے بعدامل اعراض کے جو انج المرب ویرے کہا ہو تا کہا ہوگیا ۔ معدومال اعراض کے جو انج المرب کے بی اس کے بعدامل اعراض کے جو انج المرب کریں گے ۔ اس کے بعدامل اعراض کے جو انج المرب کریں گے ۔

قوله لأيفال أخر\_\_

اس اعرّاض کی تمبید میں یہ بیان کہا تھا کہ کلی کا مدق لیے افراد پر علی الانفراد اور علی سبیل الاجماع دونوں طرح موتا ہے ۔
اس برا حرّاض دارد ہو تاہے کہ اس کو تسلیم کرنے کی مورت میں علت کا مدف معلول برلازم آ تاہے ادر پر بحال ہے تفصیل آگا ہم کرکہ علت ایک برخ کی سے حس سے افراد میں موری ، فاعل ، فاق بی اور تمماست بیان کردہ قاعدہ کی بناء برح براح علت ادی برعلت کا مدد ق سرت ہوتا ہے اس طرح علت ماری اور علت موری کے مجدوعہ برحی علت صادق آئے گی حالا تکدان دونوں مجموعہ برحی علت صادق آئے گی حالا تکدان دونوں مجموعہ معلول ہے ۔ اس ای کومعلول محتاج ہوتا ہے اور علت محتاج الیم ہوتی ہوتا ہے ۔ اس ای کومعلول محتاج ہوتا ہے اور علت محتاج الیم ہوتی ہوتا ہے ۔ اس ای کومعلول محتاج ہوتا ہے اور علت محتاج الیم ہوتی ہوتا ہے ۔ اس ای کومعلول محتاج ہوتا ہے اور علت محتاج الیم ہوتی ہوتا ہے ۔ اور جب دونوں ایک ہوگئے توایک ہوئی کا محتاج اور محتاج الیہ ہوتا گا دور جب دونوں ایک ہوگئے توایک ہوئی کا محتاج اور محتاج الیہ ہوتا گا دور جب دونوں ایک ہوگئے توایک ہوئی کا محتاج اور محتاج الیہ ہوتا گا دور جب دونوں ایک ہوگئے توایک ہوئی کا محتاج اور محتاج الیہ ہوتا گا دور جب دونوں ایک ہوگئے توایک ہوئی کا محتاج اور محتاج الیور ہوئی کا لازم آئے گا ۔

قوله لان ایخ ا\_\_\_

لایقال کرتحت بی جواعزد فنی نقل کیا گیاہے۔ اس کا جواب دے رہے ہی کرشی واحد کا علت اور معلول ہونا ایک جمعت سے منیں لازم آتا بکد و مخلف ہوات کی وجرسے سے نموند بھی دونینیں منیں لازم آتا بکد و مخلف ہمات کی وجرسے سے لداکوئی خرابی تمیں۔ توضیح اس کی ہے کر جند علتوں کے عمود میں دونینیس میں۔ وحدت اور کرزت مجمود میں حیث المجموع تو واحدہ اور اس اعتبارے وہ معلول ہے اور خن افرادسے وہ مجموع مرکب ہے م مثلا علت مادی اور صوری سے اگر ان کا کا فلکیا جائے تو اس میں کفرت ہے اور اس اعتبار سے وہ علت ہے لیس معلولیت اور عمرت اور علیت ہے بھا فلا معدت اور علیت ہے بھا فلکت تا در اس میں کوئی استحال نہیں۔

قوله وكنزة الخ ,\_\_

معنف تنے لان الاستحالة ، وسے اعتراض كا جواب ديتے ہوئے فرما الله اكر معلول واحدب اور الل كثيره ميں اس بر ايك ديم بوتاب اس كے اس ويم كود دركيا جاتا ہے ۔ ويم كا تقرير برب كر توار علل كثيره كا معلول واحد برنا حاكمندم اس كان ميں موسكنا كر على توكثيره بول اور معلول واحد ہو مجل معلول بھى كثير بول كا امتوا معلول واحد كمنا مجمع اس ويم كو إس فرج و وركيا بوك لایقال فجوری شرکی البادی مشریک البادی فبعض شویک البادی موکب و کل مرکب یمکن سے ان کی شویک البادی حقیقے لان امکان کل موکب معنوع فان افتقار الاجتماع کی تقد یوالوجودالفوضی لایعرالامتناع فی نفشی الاسو الاتری امٰه یستلزم المعال بالذات فلایکون یمکنا

کڑت علت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علت کی ذات کئرہ ہے جگہ وہ اپی ذات کے اعتبارے داحدہ البتراس کی ہمات کئرہیں ۔ مثلا ایک جبت بادی ہونے کی ہے ۔ ایک عود کی کی اسی طرح ایک فاعلی ہونے اور ایک غاتی ہونے کی ۔ ہم جمع رح علت اپی ذات کے اعتبارے واحدہ اور جمات کے اعتبارے کئیرہ ۔ اسی طرح معلول ذات کے اعتبارے داحد اور جہات کے اعتبارے کئیرہ ے ۔ حاصل یہ کہ ہم نے معلول کو ذات کے اعتبارے واحد کھا ہے تو اگر جہات کے اعتبارے اس میں کڑت ہوجات تو یہ ہارے تول کے منافی نہیں اس واسط کی معلولیت کے جمات کی کڑت اس کے ذات کی کڑت کو حقیقتاً مستلز نہیں ہوتی ۔ قولے دلا بقال جوج عالیٰ ا

اصل اعراض بی جو تمید بیان کی تی تی کم کی کا صدق جس طرح بربر ذو پر برتا ب ای طرح مجدع افراد برجی بوتلب ای بر ایک احتراض تو لاین مدق العلم این اصلی بوتلب دار برا بربر برتا ب ای طرح مجدع افراد برجی بوتلب ایک احتراض تو لاین مدق العلم این می تفاده اس کا جواب دیدیا ب در سرا اعراض دارد بوتا ب که اگریه قاعده تسلیم کریا جائ تواس مورت بیسب که فرک امباری ایک کلی ب اس کی بست ب افراد بی اور منسان کا عده کی برای کا مدق جی عربی برگالیس افراد بی اور ای کا مدق جی مرکب بوتا ہے دادر بر مرکب کس بوتا ب نسب مجوع فرک الباری بوار اور مجد عدم مرکب بوتا ہے دادر بر مرکب کس بوتا ہے نسب مجوع فرک الباری میں ایک بوتا ہے دادر اس کا اعراض بنی ہے جس کو الله کا است کی سے بیان کیا ہے اس کئے دوا عزائ می مال کی است کی سے بیان کیا ہے اس کے دوا عزائ میں خطاع ہوگیا ۔

قولہ لان امکان اثخ ہے۔

اہمی جواعراض بیان کیاگیا ہے۔ اس کا جواب ۔ جواب کی تقریر بسے کتھ نے جو کما ہے کو جو عشر کی الباری مرکب ہے اور مرکب مکن ہے۔ اس کے کہ مرکب کا دوسیں ہیں۔ دا تھی اور خوش ۔ اور مرکب مکن ہے اور مرکب مکن ہے اور مرکب مکن ہے۔ اس کے کہ مرکب کا دوسیں ہیں۔ دا تھی اور خوش ۔ اور مرکب خوش میں اصنیا ج نہیں ۔ اس لئے وہ کمن ہی منیں اور مرکب خوش میں اصنیا ج نہیں ۔ اس لئے وہ کمن ہی منیں اور محبوط شرکب الباری مرکب خوش ہے اس لئے اس کا حقیقہ مکن ہوا الذم خرا یا اور اگر مرکب کا کمن ہوا کی طور ترسیم ہی کرلیا جائے تو میرجس طرح کا امرکان اس کیلئے نابت ہوگا ۔ مرکب خوش کے لئے اسکان خوش اور مرکب افتی کیسلئے امرکان واقعی کے سائن واقعی کے داستا اسکان خوش نابت ہوگا ۔ مرکب خوش کے لئے اسکان خوش اور مرکب افتی کیسلئے امرکان واقعی کے منافی ہیں اور میں کہ داستا اسکان خوش نابت ہوگا ۔ در می جو شرکی الباری کو منافی ہیں اس احتماع ہوا واقع اور خوش کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے ۔ اور اسکان سے اور اس کے اعتبار سے ۔ اور اس کی منافی نہیں ، ہوا خوش کے اعتبار سے ۔ اور اس کے اعتبار سے ۔ اور اسکان سے اور اسکان میں کہا ہوا کہا کہ منافی نہیں ،

قولم الانزى أنزي\_

### فتدبروحله أن وجودا تنين يستلزم وجودالث وهوالبوع وفالت واحد

کے مکن مورنے کی مورت میں الشراک کی وحدت باتی ہنسیں رمتی ا در عدم وحدت باری تعالیٰ محال بالذات ہے ا در مومشلزم کال کو ہوتا ہے وہ خود مجی محال موتا ہے معلیم مواکد مجموعہ شرکی الباری کا اسکان دائمی نوال ہے۔ و حدوالمطلوب . قولمہ ختان ہا :---

مدلق احدبن سيداحد .

لايتال على حدّه اينوم من تعقق الله ين تعقق المورغير متناهية لانديضم المثالث يُعقَى الرابع وحكدُ الأما لَعُلِ المالع المواعدُ الاي فادَه حمل باءشاد شَى واحد مرتبين. والتسلسل في الاعتباديات منقطع بانقطاعه خافم والمِن الخاصة وحوا فايت المقول على ما تحت حقيقة واحدة نوعية اوجنسيه شائلة ان عمت الافراد والافغير -

قوله لايعال 🔑 اــــ

حله سے ہوجوب وہائیاہ اس کی بنار اس پڑھی کہ وجودا ٹنین مسئلام ہوتا ہے وجود ثالث کو ہوکران دونوں اردل کا مجد نہ ہے اور دہ امر دا صدب نہذا شی وا مدکمیلے فعل واحد رمی و فعلیں تابت زہر تیں ۔ اس سے ایک ٹنگ بردا ہوا کہ اگر دہود انہیں نیستلام وجرد ثالث کو تسلیم کرنیا جائے تواس سے تسلسل لازم آتا ہے ۔ لزدم کی وجریہ ہے جس طرح و در سے مجوعہ سے ثالث کا وجود ہوا ہے ۔ اس طرح تین کے جبوعہ سے ثالث کا وجود ہوا ہے ۔ اس طرح مراتب غیر منام ہے کا تحقق لازم آٹ گا اور جارے مجبوعہ جواکہ استلزام میں تنہیں اوراس کے مدان کا وجود ہوگا ۔ اس طرح مراتب غیر منام ہے کہ جواب میں ہمتلزام برجنی تھا ۔

قرَّلُهُ لانانقول ألا است

قرله فارنه معمل اوراب

به امراعبّهٔ دی کی دمیل ہے کہ دابی کو بہنے اس داسط کها کہا می کاتحقق ایک ٹنگ کے وو مرتبہ اعتبار کرنے سے ہوارایک ج افغرادی اور در مری مرتبر مجوعہ کے خس میں معینی استین کو ایک مرتبہ توطلی دہ اعتبار کیا گیا اور و و مرتبہ نالٹ ک خبن جی اور آب شی کو دو مرتبہ اعتبار کرنا امراعتباری ہے حقیق نہیں ۔

قولم نافهم کرو \_\_\_

ولمرازوع الأرس

وص شائلة والخامس العومل العام وحوا لمنادئ المقول على حقائق مختلفة وكل منها ان المتنع انفكاك من العوم فلاذم والا فقادة م والافتيان المتناف الم

ادر نابیت کاجر بر بک مابیت خارج بوادرایک مابیت کے افراد برخمول بواگر دہ مابیت نوع بے آواں کوفا آلوظ کے میں میں کے میں میں ان کا کا آلوظ کے میں میں کے بیاری ان کیا ۔ اور اگر وہ ما میت میں ہے تواس کو خاصر انجنس کیں کے بیاری ان کیا ۔

اورغیرے ملک اشی التوہ اور اسی بالفعل ہے ۔

بِالْجِوْرِ كَلِي عَرْضَ عَام بِي عَلَى إِحْدِ لِينَ اوْدُكَى ماميت سے خارج بوادر اوْداد محلفہ محقائق برمحول ہو . جیسے ماسمی

تقسیم فاصدادر ومن عام برست برایک ک بے رہید ان دونوں ک اجا ل تقسیم بیان ک جاتی ہے بیدمی تفسیل نیک ماننا چاہیے کو فاصدادر ومن عام برست برایک ومن ادرم موگا یا عان مفارق ہوگا۔
ماننا چاہیے کہ فاصدادر ومن عام بیست برایک ومن ادرم موگا یا عان مفارق ہوگا۔
مان ادرم کی تین تغییل ہیں ۔ الذم عامیت ۔ الذم وجود فارتی ۔ الدم وجود دبینی .
عرمن مفارق کی بی تعییل ہیں ۔ عرض دائم ، عرض ذاکل البرعد ، عرض ذاکل مبطور ۔
قول فلاذم ایخ د۔۔۔

عمن لازم البي كلى سے مس كالفكاك لينے مو وفن سے متنع ہو۔ جيسے كا تب إلقوۃ انسان كيلئے اور دومبت ارتبط م قدار والدہ واقع م

ورد والا محادث المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المراب

لازم کے اضام کا بیان کررہے ہیں ۔۔۔ لازم کی تین نسیں ہیں ۔ لازم امیت جوامیت کو لازم مراہ خواہ دہ امیت خواہ دہ امین خواہ دہ اور خواہ کے میں بالی جائے ہیں لازم ہے دوری میں لازم جود خارجی ہے۔ یہ وہ ومن ہے جو امیت کو دجود خارجی کے اعتبارے لازم ہوجیے احواق نار کھیلئے خارج ہیں لازم ہے دین میں لازم میں اندری ہم میں اور میں میں ہوتا ہے دہ میں ہے جو امیت کو دجود ذمین کے اعتبارے لازم ہوجیے انسان کا کی ہونا حوال کا جنس ہوتا و عمیرہ ۔ اور دجود دمین ہے اسان کا کی ہونا حوال کا جنس ہوتا و عمیرہ ۔

لعلة اوضرورة يسمى الازم الماصة اربالنظر الى احد الوجودين خادجى او ذهبى وليمى النائى معقولة ما أنيا والمرورة يسمى الازم الماصية اربالنظر الى احد الوجود وخل ضرورى في الوازم الماهية والحق لا فان الفترورة المناف المام ا

قولم لعلقہ اس یعنی عرض لازم کا ماہیت سے مطلقاً جدا ہونا نمتنع ہوکسی علت وجدکی دید سے نواہ دہ علت اُلت اُلوَّا ہو۔ جیسے ز دجیت ارب کے بے لازم ہے ارب کی ذات کی دجسے ۔ یا علت ذات الزدم سے خارج ہو۔ جیسے شخک انسان کیلے لازم ک لواسط تعجب کے خود انسان کی ذات شخک کے لئے لزوم کا تقاضا نہیں کرتی ۔

قول او فلرورة الخ الله التى كاعطف علت برب معنى عرض لازم كا انفكاك الهيت م كسى علت كا بناد برمن نهي المكر المركز ا

الله المرسيراك المصريمي والتع مرني كر الرمصنف اوضرورة كالضافر نركة توعف الذم ك دقيم خارج موجا لي حبين

بغِرِعلت کے امیت کیسکتے ممسی شما کا کردم ہوتا ہے وسٹالیہ حامر انقار

َ قولمه ونسبی المثانی ایز بسه بسینی لازم وجود ذمنی کومعقول نا فی می کشته میں یستفول نا فی دیسے عرض لازم کو ور چیک پنج می میں میں مدور ما خورسدا میں کر دورا میں نام جو میں از میں دوروں

نوله حل كطاق الوجو في اس سيسط مان كيا تفاكد لازم ماست ايس عن لازم كوكست بن سي وجود ضارجي يا وجود فرمى كود خل بنو - اب بيان كرنا جائت من كرمطان وجود كوقطع نظر وجود خارجي اور ذمى سے لازم ماست من دخل كومانسين. اس من اخلاف سے متاخرين اور محقق دواني وغيره تستة من كرمطان وجود كادخل خرورى سے كونكر اكرمطان وجود مى است كيك

نه اما جائے تو امیت معددم ہوتی اور لازم کالنبت معددم کی طرف لازم آنے گی بوصیح نہیں۔ قدماً ادر شیخ الرئیں میربافر ریاد علامہ بحرانعلوم اور مصنف کا مذہب بیسے کرمطلق و جود کو کھی دخل نہیں بکدلوازم ا مامیت کیلئے من حیث المامیت تا میں آسلے کر لوازم ما مہیت کا نبوت مامیت کیلئے حرودی ہواوجس جزیکا نبوت خروری ہوتا ہو دسکو کسی علت کی خردرت نہیں ہوتی کہ حیب تک علت نہ بائی جائے اسکا نبوت نہوسکے جیسے تنگین کے نزدیک واحب تعالیٰ کیلئے وجود کہ وہ ذات واجب خارج برمکن لازم ہراوراس لزوم میں دہسی علت کا محاج نہیں تھی ہواکہ حسن کا نبوت کسی فیارہ کی موال موقع ک كوجود الواجب تعالى على مذمعب المتكليين وايضا الملازم المابين وهوا لذى يلزم تعبوره من تعبور الملزوم وقاه بقال البيان على الذى يلزم من تصورها المهزم باللزوم وهوا عم من الاول اوغير باين بمغلافه و المستحد

قوله على مذهصيه أنخ ا\_

بولد والصاب المستردم كى دومر كقسيم كرب من يا التقسيم كا حاصل برسير كد لازم كى دوسين من يمبين ادر غرمين المعنى المواصر والمعنى المعنى المواصر والمعنى المعنى المواصر والمعنى المعنى المواصر والمعنى المواصر والمواصر والمو

سعوم وہ ہم ہے۔ غیر بن العن الاخص اس کا عکس ہے کہ فزدم کے تصورے لازم کا تصورحاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کمابت بالقوۃ الساکیلے کہ برانسان کیسلئے لازم توہے گرانسان کے تصورے اس کا تصور لازم نہیں آتا ہے بین بالعنی الاعم ایسے لازم کوکھتے ہی کواڈم اور لازم اورنسبت کے تصورے وونوں کے ورمیان فزدم کا بقین موجائے جیسے اربد کیلئے زوجیت لیزم ہے کرارب اور زوجیت کے تصور کے بعدا در ان دونوں کے درمیان جونسبت پائی جاتی ہے۔ اس کے تصور کے بعد یہ یقین موجانا ہم کہ فالنسبة بالعكس وكل منها نوجود بالفيرودة وههناشك وهواك اللزوم لاذم والايتهائم اصل الملازمة خليسه المسلمان اللازمة فليتسلسل الملزومات وحله الت اللزوم من المعانى الاعتبادية الانتزاعية الني ليس لها تحقق الاني الذن فليتسلسل الملزومات وحله التا عتباده فينقطع بانقطاع الاعتباد.

د بوکیلے ذوجیت ادم ہے ۔ غیربین بالعنی الاجم اس کے خلاف ہے کو گزوم اور ادار دواؤں کے درمیان لسبت کے تعتور گزوم کا یعین مرکز جیسے کہ صووف اور عالم اور دواؤل کے درمیان ہونسبت ہے ان مسب کے تصورسے عالم کیلے صووف کا یقین نہیں ہوتا جگہ دلیل کی خردرت ہے ۔

قوكم فالنسبة الزبيب

بعنی لازم مین میں جو عام تھا وہ غیر مین میں عاص موجائے گا اور جو ازم بین میں عاص تھا وہ غیر جین میں عام ہوجا گا۔ اس النے کرغیر جین میں کی نشیعن سے اور عام کی نشیعن خاص اور خاص کی نقیقت عام ہوا کرتی ہے۔

فوكم ؤكل منهاموجود اس

امام دادی نے دارم بین آور غربین کے وجود کو ولائل سے تابت کیلے مصفی تولین کر رہے ہیں کوان دولوں وجود بریسی سے دوجود بریسی سے دوجود بریسی سے دولیا تا کا کرنے کی طرورت نہیں ہے قان الفرورة لا تعالى .

قولرمهناشكث ديخ دلير

مقام لزدم میں میا حب مطالع نے شک دارد کیلہ حس کا حاصل یہ ہے کہ فاذم کے یہ اضام جربیان کے گئے ہیں۔
یہ اس و قدن میں میں حب کلازم کا وجود ہوا درجب فازم کا وجود ہی سلم نہیں توبرا ضمام کماں سے حاصل ہوں گے۔
معاحب سلالع نے اس پر دمیں بیان کی ہے کہ فازم اور طردم کے درمیان جولزدم بایا جا تاہے یہ خود فازم ہوگا و تو فازم رمیا و اور مزدم میں کا میں گئے کہ کروم الازم می فازم ہے۔
اور نہ ازدم طروم بافی رہے کا اور فازم کی میل کروم حردری ہے۔ اب اس لزدم میں کام کریں کے کہ کروم الازم می فازم ہے۔
ورزاصل طازم ہی مہندم ہو جاسے کا میساکہ ایجی بیان کیا گئیا۔

ا ورج بکر برازم افزوم مجی لازم ہوگا اس سے اس لازم کیلئے پھرازوم ما شاہرے گا اب ازوم ازوم افزوم کے اندر کام ہوگا اسی طرح سسلہ مبلارے گا جس سے ازومات کا تسلسل لازم آئے گا ہوکہ باطل اور کال ہے اور جب ازوم باطل ہوگیا تولازم کا وجو دہی باطل ہوگا اس سے کہ لطافان مبدر مستلزم ہے بطلاق ستی کو۔ اور جب لازم باطل ہوگیا جوکہ مقسم ہے تو یہ اقسام کس طرح صمیح ہوں گے۔

'قولہ وحلہ اخ اے۔

شک مذکورکا حل بیان کرمے ہی جس کا خلاصہ بہے کونسلسل امہردا تعبیکے اندر محال ہے اور ازدم امورا عبتاریہ امراعی می اعتباریہ امراعی میں اعتبار میں اعتبار میں اعتبار معبر کے بعد ہوا ہے کہ معبر اعتبار کرتا رہے گا اس کا دجود ہے گا اور جوازم اور جوازم اور جوازم اور جوازم ارتبار منعظع ہوجائے گا قواس کا دجود میں میں اور جوازم آر باسے دہ محال نہیں میں لازم کا وجود سلم ادرام کی تعسیم اقسام مذکورہ کی طرف میں ہوئی ۔

نسع منتناءها وسيسعهم متعتق وذلك حوالحا فظلنفس احربية الانتزاعيات متناهية الوغيرمتناهة مرتبة اونيزموتبة فقولهع التسلسل فيهاليس بمعال صادق لعدم الموضوع فتلابوشاتمه

ولرنعه ایج: \_\_\_ اعراض مقدر کا جواب ہے - اعراض یہے کول کی بنا، اس بڑی کر ازدم کوار اعتباری فرار دیا کیا ہے حال کولزدم امروانعی اور فسس الامری ہے اسٹے کواس پر احکام نفس الامری جاری کے جاتے ہی مثلاً کما جاتا ہے . الازيم لاذم مالذات توديجه بمال لزوم كوموضوع قرار دبامكياسيم ا درالازم كواس كيك نابت كيانكب اور توت ليني فشني فرع ك نوت خبب لركيك أسك لزدم كونابت ما منابريكا ادر بوكريمكم وافعى ادبغس الامركاسي اسك برت بحى واقع بوكا ادر لزوم ك وجودس سلسل ازدمات كالازم أرباس أسك حب ازدم كاثبوت واقعي بودا وتسلسل بعى واقى بوكا ورباب ا فرار كم ليكيم كتسلسل اسور واقعيرس محال حطميس لزوم كي وجود برج تسلسل محاليب وفي لازم آرباس لمذا لزدم كا وجود محال واأورجب لزدم كا وجود محال موا تولازم كا وجودهم عمل موكا كلمير لهذا لازم ك تقسيم اصام خركوره ك طرف مج نه موتى.

مفسنعت اس كا بواب تم سے دسے دیں۔ حاصل جواب كارے كر اسلى اے كر تعلیم نے كورہ ا موردا نعیری سے سے در اس میں ادم کو وصوع قرار دیا گیاہے ۔ اور تصیر وجد میں موضوع کا دجد حروری ہوتا ہے لیکن یہ کیا خروری سے کمو صوع بذار موجود م الكرانس كاخشار موجود بوتب مبى كافئ سے - يمال بيى مورت سے كوتردم فو مرض سے دہ تو امر آ عشارى سے مساللم میں موجود نہیں البتہ اس کا منٹا دمفس الا مرس موجودے اس اعتبادے مومور خنا لیجی مومی ا

وله رزلات حوالحا فظ أنم اس

یعنی امورا متباریه انتزاعیه کے منتبارکا وجود واقعی بھی اس بات کا محافظ سے کرامورانٹر اعیربراحکام واقعیہ جاری ہوجاتے ہیں۔ خواه ده *ا بودانترا عیدهٔ نا*ی بول چیسے ز دیجیت کا انترا<sup>ر</sup> اربعہ سے ۔ یا غیرمنا ہی ب*ول جیسے حدد دکا نتر انا مسا*فت منام یسے نوا مرتب ہول یعنی ایک کو دور سے معدا در دو سرکے ترسے سے بعد و صکدا منتزع کی جائے جیسے کرد مات کو ان میں یکے بعد دیجے انتراع ہونا ہے۔ یا غیر مرتب ہول جیسے لزد مات مے علاوہ دو سرسے امودا نیز اعیہ -

ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ موتا ہے کہ تم ف شک کے حل کی جو تقریری ہے اس س ماے فینقط تع يعنى اعتبار كم مقطع بوف سي سلسل منعك بوجائ كاحب كاصلب يه واكرتسلسل اعتباريات بي بوما بي نهي حالا كم مكاراها فول ہے انسلسل فیہا لیس بمحالے سے تا ست ہواہے كرنسلسل اعتبادیات پس ہوتا ہے ميكن كال نسب ہے ۔ اس اوا جاب مصنفیٰ ہے شہم میں کران وہ اول میں کو لی منافاۃ نمیں اسلے کر مکا کا قول قضیر سالہ کی مورث بی ہے حس میں موضوع کا وجود خرد نہیں ہنا۔ سُلا زید لیس بقائد ، اس و تشایمی صادق ہے جب زیرموجود ہوا درقائم نہوا دراس و تشایمی سیح ہے جب زیرمودم ا كاطرة النسلسل فيهاليس بميال كم عدق كى صورت يرسع كانتكسل مرسى سه واقع بى نهيس بدرا بارس ول اورهكار كق ول يس كون منافاة نسيس ميمي تسلسل كالميكاركرة مي اور مكاركا .

قوكر قال الملامبين احتادة الىالدقة فتاطىر

قولہ خاتمہ 1۔ کی کے مباحث کے بعد اسکے متعلقات کو بطور تمر بیان کر دے ہی اگرچہ کو ٹی علمی عرض اس سے دالسِتر نسیں میکن قائد ہ سے فائی بھی نہیں ۔

مفهوم الكلى ليمى كليا منطفيا ومع وض ذلك الفهوم يسى كليا طبيعا. والبنموت من العادض والعودة والبنمي كليا عقليا وكذا الكليات المنس منها منطقى وطبعى وعقلى. تُعدالطبسى له اعتبادات تُلتُهُ بِشُرطِ لا شَى وليسى مجودة والنيرط شَى وليسى مخلوطة ولا بنيرط شَى ليسي مطلقة ، وهي من حبث هي ليست موجودة ولامعد ومة ولا شَى من العوارض هي خزه المرتبة الرقيع التقيضان .

قوله وكذا الكليات . \_\_

مینی جس طرح کلی کے اندریہ اعتبادات الذجاری موتے ہیں۔ اسی طرح اسی کے اقدام نحسہ جنس، فرنا فصل، خاصرا ودعرض عام میں بھی بتینول افسام جادی ہونے کمبس جنس کی تونین کوجنس سنطنی مہیں ہے اورا سکے مصداتی بعنی منس جس پرصادت آئے مثلا حیوان اسکو جنس کم بی اور و دونوں کے مجمود مثلا اکیون کینس کوجنس تھائی کہینیگے اسی طرح افی اقسام ندع و غیرہ میں پرسول تسم جاری کرنامہا مہیتے ۔

**قول**م شعرالطبعی اکز ہے۔۔

کل لمبی میں دورے اعتبارات نیز کا اجارکر رہے می جس کا حاص یہے کہ کلی طبی میں بین درجے میں ۔ بیٹرط لاشی حس میں بشرط ہے کہ عوارض کے ساتھ اختلاط کا اعتبار نہ کیا جائے اس کا نام مجددہ ہے (ادنہا مجدودۃ عن العواد من باہتر طبیق جس میں بیشرطہ کہ عوارض کے ساتھ احتلاط ہو اس کا نام مخلوطہ ہے او نہا مخلوطۃ بالعواد حض لا دشرط مشیح جس میں اختلاط اور عدم اختماط میں کھسی کے اعتبارک مشرط نہیں۔ ہس کا نام مطلقہ ہے واطلاقہا عمل التجود والخلط،

قوله وهی من حیث هی ایخ! ۔۔۔

مینی کل طبی مرتبه اطلاق میں نہ موجودہ اور نہ معدوم اور نہ وو مرے موارض مثل وحدت دکترت وغیرہ کے ساتھ متصعف ہجر اس مے کہ یہ مرزبہ نفس ذات کا ہے اور وجود وعدم اور وگرعوارض ذات سے خارج ہیں .

قوله منفى حذه الموتبة أيخاب

 والطبى اعدباعتباد من المطلقة فلايلزم تقسيم النشى الى نفسه والى غيرة واعلم ال المنطق من المعقولات الكية ومن تعرلدية حب احدث الى وجوده فى الخارج وا والعديكن المنطق موجود العريكن العقل موجودا يقى الطبى اختلف فيه فمذ هب المحققين وعنهم الرئيس انه موجود فى الخارج بعين وجود الافواد فالوجود واحلبالله أت والوجود اثنات

قوله والطبعي الأدر ....

ر می طبی کی بین سیس ایمی بیان کی گئی ہیں ۔ مجروہ . مخلوط بمطلقہ ۔ اس پراعراض ہواہے کہ ان بنول اضام کا مقر کی طبیق اور طبی امیت مطلقہ کو کتے ہیں ۔ اب اس تقسیم کا حاصل ہوا کہ امیت مطلقہ کی بن میں ہیں ۔ مجروہ بمکوط مطلقہ اور یقسیم اسٹی الی نف والی غیرہ ہے ۔ اس کا جاب وے دہے ہیں ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ مقسم ہی یا ہست مطلقہ سے مراد وہ امیت ہے جوتنام اعبادات سے خالی ہو میں کر الدن کامی اعتبار ، کیا گیا ہو و محلط میں اور فرطوط میں اور ضم میں مطلقہ سے مراد یہے کہ محاط میں اطلان کا اعتبار کیا ہی ہوئیس منام ہوگا اور مقسم عام ۔ وسط تقسیم الشی الی نفسید والی غیرہ کا زم نسیں آئی ۔

قولَه وأعِلم الأوس

می کی تین فسیس میں ، اس سے بیسلے بیان کی گئی میں منطق مقل طبی ۔ بیاں سے بیان کرنا جاہتے ہیں کوان میرے کون ی قسم فارچ میں موج دہے اور کون نسیں ۔ لیس فرارہے میں کو کل منطق کا فوف ع دخ حرف ذہن ہے ۔ اسی وجرسے اسکومتو لا نازیس سے کماجا اسے اور معقولات نائیہ فارچ میں موجود نہیں ہوتے اسکے کی منطقی خارج میں موجود نہیں اور کی مناع جو کر کرکے ، منطق اور لیسی سے اور اس کا ایک جرائی منطق فارچ میں موجود نس واسکا بھی دجود فارج میں ہوگا ایسے کو انتظام می دوران کا کومتان ہو گئے .

ور بقی ایم بسی ایم بیری ایم بیری منافی اور خلی خارج بی موجود میں راب کی طبی کے باریس جا خلاف ہے اسکوبیان کرمے می آنیفیل اسکی بیری کو اسکا در در ہے در اسکا در در کا المادے کہ کی مورت ہے اس برا مقون ہے مصنعت ان تام اختد خاری کرائی ہوئی خارج ہیں موجود ہے دسکے وجود نی المادے کہ کی مورت ہے اس برا احتون ہے مصنعت ان تام اختد خاری کرائی کی ایم بیری کرائی کی اسلاس مصنعت میں ہوئی میں اور میں بیری کرائی کی میں موجود ہوئے کہ اسکا اور خارج میں موجود میں ۔ اور افراد کا وجود کی کی لمبی کا دی ہی کہا ہی کہا کہا تھا کہ اور اس کا فرد اور وجود کی کی لمبی کا دی ہی کہا ہی کہا گا افراد کے دور کے معودہ کو کی دور و دور میں کی لمبی اور اس کا فرد اور وجود ایک ہے۔

قوله وحوعادمن انخ اسب

لیک اعرّاض کا بواب ہے۔ اعرّاض یہ ہے کہ ایمی آپ نے سیان کیا ہے کہ کل طبی ادراس کا فرد دونوں کا دجرد واحدہے اص پرسہارا کا ) یہے کہ یہ وجود طبیعت کو عارض ہے یا اس کے فرد کو یا دونوں کو۔ اگر طبیعت کو عارض ہے توفرد کو جود نہ رہے گا اور فرد کو عارض ہے تو الم بھی توقیعت کو موج دکمنا میمی نیس اگر دونوں کو عارض ہے تو عرض واحد کا قبام ممین مختلفین کے ساتھ اوزم آٹ گا ادریہ نا جائز ہے ۔

مصنف اس ا عزامن کابواب دے دیے ہیں۔ بواب کا حاصل پیسے کریم ٹی ثالث کو اختیار کرتے ہی کہ د بود و دوں کو حاول ہے نسیکن ان د د نوں کہ د و فرمن کرے نیں مجدس حبث الوحدة د د نوں کو حاول ہے لین کی مبھی ادر اسکے فردکومتی کردیا گیا ہے م قیام عرص واحد کا ممل واحد کے مما تھ ہوا نرکز مملین کے مما تھ ۔ ومى ذهب منهم الى عدمية التعيين قال بمحسوسية ايضاً فى الجملة ، وهوالحق وذهب شروعة قليلة من المتفلسفين الى ال الوجود هوالهوسة البسيطة والكيات منازعات عقلية

فوله دمن ذهب ائز ا\_\_

کی طبی کے بارے میں اختاف بہے کہ وہ محوں ہے بائیں ۔ یہ اخلاف ایک دد سرے اختاف برہن ہے ہو تشخص الرمین کے دیوا کا اور در رکے بارے جی ہے جولوک تف کو صعروم کھتے ہی وہ کی طبی کے موس ہونے کے قائل ہی کیو کو تشخص آو معدوم ہے اور جو پر موتم ہو دہموں کمس طرح ہوئی سے طبی موجود ہے استے وی محموس ہوگی البنداس کا محسوس ہونانی بجازے جو بالدات ہو یا بالعرض ۔ اگر کا طبی کا فراد محسوس بالذات ہی تو کی طبی محسوس بالذات ہوگی جسے مورا ور لولن ۔ اور اگر افراد محسوس بالعرض ہی آو کی طبی بی محرس بالوئ ہوگی جسے جم اور تام اعراض ہے اور جو لوگ شخص کو موجود مائے ہیں اور کی طبی کے بارے جس کتے ہیں کہ وہ معدوم ہے اور خدمات سے اس کا انتراع ہوتا ہے ان کا خرمیب برسے کو کی طبی محس سیس سے اسے کہ دہ موجود تمیں خراع ہے ۔

﴿ وَلِهِ وهوالْحَقِّ إِس

مین شخص کا مددم ہوا اور کی طبی کا موجود اور محری ہونا ہی تی ہے اسے کو اگر تشخص موجود ہوتو یا وہ میں طبیعت کلیہ ہوگا،

اس مورت ہی بابہ الاخت اک کا بابہ الا مباز ہونالازم ہے کا جیسا کرفا ہرہے اور اگر طبیعت کلیکا جزر ہوتو اس مورت ہی کا تحقق نوجوزکے

وزم ہے گا اسلے کو جس کو میں کہ بال ہوتا ہوری ہے وہ خفی فاص ہے ۔ مشاد شخص زیر نشخص کا دو خوہ اور کی کا تحقق کی تشخص فاص کے منت میں محمولیوں ۔ تو اگر مشخص کو جز قراد دیا جا اسے گا ۔

تشخص فاص کے منت میں محمولیوں ۔ کبھی اس فرد کے منت میں ہوگا اس و قت نیشمن میں موزر وا ہے فریا یا جائے گا ۔

توجی وقت کی اس شخص کے ملادہ دو در سے شخص کے منت میں ہوگا اس و قت نیشمن میں کو جزر قراد دیا ہے فریا یا جائے گا ۔

اس طرح نیشمن کو موجود ہوے کی مورث میں اس کے کا مونالات یا طل ہوگا قرشنص کا وجود میں باطلے ہوگیا ۔

ہوتی ہے کی موجود ملنے کی صورت میں اس کے تام احتمالات یا طل ہوگا قرشنص کا وجود میں باطلے ہوگیا ۔

وحد البطلاب ۔

فوله د ذیعب ایخ ۱۔۔۔

متناسفین کی ایک قلی جاعث کا درس بران کرد ہی جو صف کے ذریجے خلاف ہے کم بوج سے مشروحة قلیلة الد من المتناسفین کر کر ان برطعن کیرہ بیا ہے ہواں کرد ہیں کو بران کرتے ہیں ایک بعد مصنف نے اس بوج درکیا ہے اسکو تحر برکی گئے بعد مصنف نے اس بوج درکیا ہے اسکو تحر برکی گئے بعد مصنف نے اس بوج درکیا ہے اسکو تحر برکی گئے ۔ اس خربی اس برکی ہی اس برکیا ہی اس برکیا ہی کہ بیاں اور کھیا ہی ہی ہوج د میں ہوج د ہوج

دليت شعرى اذاكان دبيه مثلاً بسيطام في كل وجه ولوحظ اليه من حيث حوح من غيرنظ الى مشادكات ومتبايثًا حتى عن الوجود والعدم كين يشعب ومنه (ناتزلن صورة حنغايرة فلا بادله ومن إلقول بان البسيط أن حقيق فى مرتبة تقويمه وتحصل صوتين متفايزه طابقتان له وحوقول با لمشنا فيين لجذا في الخطوطة والمطلقة وإما الجيرة فلع بين هب إحد المى وجودها فى المنادي الا أخلاطون

عظ کلمبی کو اگر استخاص کے خمن بی خارج میں موجود انا جائے اور یہ قا مدہ سلم ہے کوج چرِ خارج بی موجود بوتی ہے وہ شخص ہوتی ہے اور مستخص کی نہیں ہوتا ہے اور کے خلاص ہوجائے کا اور یہ خوامیاں اس وجرے لازم کا برکا ہے ۔ معلوم ہوا کہ یہ خلامے وجود مرف اٹنیاس کا ہوتا ہے ۔ اور کی خبی کا ان سے انتز اس ہوتا ہے ۔

کولہ دلیت شع*ی او ہ*ے۔

قوله نلابدلهد ایز ا\_\_\_

یسی شرفه قلله کایول کرجود جیت بیده به ادر کیات اس سنرع بونی این فیل انسافین ماس دایسط که بریت بیدا کا است منزع بونی این قرل این میس می کارت نمین اور بهت اسید به کلیات کانتراع کا قول کرت کوستان به به بسست کانتراع کا قول کرت کوستان به بسست کانتراع کا قول کرت کوستان به بریالی کوالی به بسست کانتراع کا ایک بی دامد بی بریام این کاروالی به بریام این کاروالی به بریام این کاروالی به بریام این کاروالی به بریام این داد و برواج بیان داد و برواج بیان داد درست دم بواج این کاروالی به فوجود اجتمالی معلم بواکد شرور فلید کا قول بالل مندی به دارد و در بریام کاروالی داد بریام بریام

اس سے آب کلی طبی کے بین دوجے میان سے بیٹے بسروائٹی جو کم کلوطرکا در مرہے سے الالٹروائن جعطلف کا درجہے۔ من بسرط الائٹی جو بحر دہ کا در جرہے ۔۔۔۔ میشندن میاں سے پر بتانا جا ہے ہم کر کی طبی کے موجود نی انخارت ہو یا ن و حى المفل الافلاطوئية وهذا ما يشيع به عليه هل توجد في الذهن قيل لا وقيل نعط و و المق ماندلا جو في المفعودات

ہونے ہیں ہوا خلا ن سے وہ بھی دوموزوں ہی مخلوط اور طلقہ ہی کرتیری مورت ہو مجدہ کا درج ہے اسکے موجود فی انحاری ہونے کا سوائے افلاف نے کوئی بھی قائل نہیں ایسے کرسٹی موجود فی انحارج کا خلاط عوارض کے ساتھ خروری ہے ایسے کہ و بڑرہمی ایکھارت ہے کوئی اور عادمی نرمجو تو او جود کے ساتھ اخلاط تو ہوئے گاہی امذا مجردہ مجردہ نررے گی بکر منوط ہوجا ہے گی .

ولم دخی المثل ایخ اسے

میں اہات بودہ شن انوا طرفر کمیوتی ہی جیٹفت ہی ہیں اسکے دجود کا قول تکم مشنوشنوانے کیا تھا، اسکی انبانا ستواطف کی ۔
افولون جو کہ ان کے شاکر دیتے اسٹا کہ انتقال جلدی ہوگی اور افعالون زیادہ دن بک زندہ رہے اسٹ انکی نسبت بھی کے وف کی طوف کو گئی ۔۔۔ مش کا دستوال جب اہیت کی بحث میں ہوتو اس سے مراد وہ طبائ ازلیہ دابر ہوتی ہیں جو افرادے در جر کا المیس سمالہ ہوت اور عالم جردات اور عالم اجسام کے اور میں افرادی میا میں اور اس اختیار انتقال ہے ۔ جو عالم مجردات اور عالم اجسام کے در میان ایک عالم ہے منا فرید کی میں تو افراد سے مراد دہ اس اختیار سے مراد عالم میں اور اس کے مالم ہودات کو ما تو میں اور اس اختیار سے کو میان کی مارہ سے عالم مجردات کیسا تھوئی ہوتوں میں اور میں اور میں اور میں میں ہوتوا میں ہوتوں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں ہوتوں میں اس میں ہوتوں میں ہوتوں میں میں ہوتوں میں میں ہوتوں ہوتا ہے جو ان ہوتوں ہوتو

قوله حل وجد اکر ا \_\_\_

اس عمل موہ واکرا است مجدہ ہوائے ایش کے درج سے فاری ہیں موجود نیں موہ افلافون کے سب کا ای برانفاق کر اب یہ بنا جا سے ہی کور خود فارجی نہیں ہے ای طرح دجود ذی اس یہ بنا جا سے ہی کور فرج اس کا دجود ذی کے بارٹیں اختان ہے ہیں کور فرج فرج اس کا دجود ذی کہ انہیں ہے اس طرح دجود ذی سمی نہیں ہو۔ اسکا دختا طاعوار فی دہند کے ماتھ ہوگا۔ اگر کوئی عادمی نہ ہو تو دہن میں ہوجود ہونا خود کی مارٹی ہے اسکا ما تھا ہوں کہ اس میں مورت میں امیت مجردہ مردہ نہ رہے گی ۔ سے تو ذہن میں مورت میں امیت مجردہ مردہ نہ رہے گی ۔ سے تو ذہن میں مورت میں امیت مجردہ میں کی ۔ سے معن وقت میں کہ امیت مجردہ کی اس کا اختار کو اور کی کے انداز میں کا میں ایک انداز کی میں اعتبار کیا جا سکتا ہے ۔ اس ذاعق کا امیت بردہ کو عوارض سے خالی کر کے امید اور کو اور میں سے خالی کر کے میں اعتبار کیا جا سکتا ہے ۔ اس ذاعق کا امیت بردہ کو عوارض سے خالی کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے ۔ اس ذاعق کا امیت بردہ کو کو اور میں گئا ۔ سے امیت اور کی اس میں کوئی است جا د لازم نہ میں آتا ۔

قولَم: حوایلی دی نیسی

مسنف و امیت بوده میسا وجود ذمنی کے نبوت کوئ کما ہے اوراسکی دلیل میان کی سے کرتعور و بنے کا ہوگا ہو۔ ایک ایک ایک ملادہ برجی ہے کہ مجودہ کے بارمیں کہا جاتا ہے المجودہ وجود تعا عال نی اکا دے بس اس نفس کی ابت مجودہ موضوع ہے اس بود و دخاری کے ممال موے کا مکم ملا ایمیا ہے اور موضوع کا متعود میرنا فردری ہے تو اگر ما بیت مجردہ کے سے فعل معرف النق ما يحل علبه تعديراً تحميلاً او تفيلاً والمان اللفغل والاول الحقيق ففيه تحميل مودة غير حاصلة فان عم وحودها فهو بحر المبقية والا فبعسب الاسم ولابدان يكون العوف اجلى قلايهم بالساوى سعوفة وبالاخفى وان يكون مساويا

وجود ذہن زا آجائے تو اس قفیے کا مطلان الام آباہے حالانکہ یقنیہ حکا دکے نزدیک لمہے۔ البحسن نے فرایاہے کہ یہ نزاسا تفال ہے جو لکٹام یہ گجھٹا وجود ذہنی کا فنی فرماتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس مجھٹا وجود ذہنی کی فنی فرماتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس مجھٹا وجود بالذات نہیں ہے اور بوڈک وجود ذہنی ہے تائل ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس مجھٹے وجود ذہنی بالوض ہے لیم میس کی فنی ہے اس کا کا جاتے ہیں اوجی کا انمان ہے اسکی فنی میں ۔

قولہ سعوف کے ۔۔۔۔ جانا جا ہے کرمون ک وقسیں میں بعقی ادلفنی ۔۔۔ ہوٹین کی توسیں میں . تعریف بحدا کتی واد توانی ۔ بحسب اہم . اگر نولیٹ کے ذرایکسی مبی مورث کو حاصل کی گیا ہے جہیں ہے حاصل بیٹی ، تو پہ تولیٹ عینی ہے ۔ ا دراگر وہ مورث بسلے سے حاصل بھی ، تو پہ تولیٹ عینی ہے ۔ ا دراگر وہ مورث بسلے سے حاصل کی لیکن و ہمان کا استفاد ہیں وف نوان کی انداز میں مورث خواصل کا معمیل ہوتی ہے اور تولیٹ تھی ہوں مورث حاصل کا تعمیل ہوتی ہے اور تولیٹ تھی ہوں مورث حاصل کی تعمیل ہوتی ہے اور تولیٹ تھی ہوں کی استفادہ ہے ۔

قولہ فان مل بسب نوبین کی دقیموں کا بیان ہے کہ گر تولیا ہی مورث فرحامدگی تھیں ہی فرح ہوکہ اس سے انسکا وجود خارج محاصلیم ہوجائے تواسکو تولی مجب بحقیق ہمیں جیسے انسان کی تولیز جوان ناطق کے ساتھ ۔ اوراکو اس مورٹ غیرحاصد کا دجود فارجی زموم ہو، خواہ فادہ جن موجود ہویا نہ ہو تواسکو تولیز مجب اوسم کتے ہیں ۔ جیسے عنقاد کی تولیف ظائر محفوص الذی عدم وجودہ بدعا ہی من الابتیار کے شاکمیا۔ اسکے بعدجا نناج ہے کہ تولیف تحقی کے دونوں مشموں جن سے ہرائیک کی چارچار تھیں ہیں ۔ حدام ۔ حدثا تھی ۔ دس نام ۔ رس مانس ۔ ان کے علادہ نولیک ایک قسم تولید لفظی ہے ۔ اس طرح سے تولیف تح نام اضام نو ہوئے ۔ ہوایک کا بیان تنسیل سے آدا ہے ۔

- **قرل**ه فلا يمهم الار\_

بسل شرط پر تغریع ہے کہ سوف کیلئے ہو کہ اجل ہونا عرودی ہے اسلیم کو گراجل نے ہو بگراختی ہو یا سرفت اور جالت ہی سوف کے مساوی ہوتو پھر توفیف ورسٹ بنوگی اسلے کر کمی شنی کی توفیف ہے اس کا کشف منصود ہوتا ہے اوران دونوں مور توں میں کشف نہیں ہوسکتا جیسے کوئی شخص نارک نولیف جی اسطنس من اوا سعف ان کے ساتھ کہت تومیح نہیں اسلے کو اسطنس اختی ہے نارسے یا حرکت کی تولیف الیس بسکون کہت اسلے کر الیس مبکون موفت و جمالت ہیں حرکت کے ساوی ہے جو حرکت و جا تاہے دہ مالیس بسکون کو بی جا تاہے اور جو حرکت کو میں جا تا وہ مالیس مسکون کہ می منبی جا نا ۔

قوله و ان یکون، سسه به دومری شواکابیان سے کرموف کیلئ خوددی ہے کہ حدق بیں سرف باکنتے کے مساقہ مسا دی جو میسنی جن افزاد پر سوف بالفتح صادق آنا پروائیس افزاد پر سوف می حادث جو۔

ولد فیجسب دیز : سعد به نرونان پرتفری ب کرجه مؤن با کسر کیلا مردی به کرسون کا ساته مرق می مسادی بوت ای کا تینور مرکا کرمون کیلئ افراد مین مان بونا و دانسکاس مین مان بونا مزدری به بس من ازاد پرموف بالغتم لاما دن اس فردری کیا مون می ان پرمادی تر بو ادرمن از دو پر مون مادی بو معرف کامی ان پرمادی آنا خردری بے

قوله ملايعهم أكم المد مون كيني الزادادران كأس كودا جب قراد ياسيد الله يقري كرديد إلى كمون الك سوف مع

والتعريف بالمثال تعريف بالمشابهة المختصة والمن جوازه بالاعد وحوسد ان كان المبيز : اتنا والانهورسم تام ان أثمل على الجنس الغريب والاخناقس فالحد النام ما اشتمل على الجنس والمنصل القريبين -

زوعام ہو اجامیے اور زفام، اسے کا اول مورت میں اطراد نرمے کا اور اُل صورت میں انسکاس زبانی رہے کا رشوا اسان کی توہیت اگر مرت جوان کے ساتھ کی جائے توجھ نہیں اسکنے کہ جوان انسان سے عام ہے۔ فرس عنم ۔ بغر وغرہ کو کھی شامل ہے اور پرب انسان شہر اس امذا اس مورث میں تعریف مانے نہ ہوگی وخول غیرسے ۔ اور اگر حوان کی تعریف انسان سے کی جانب تو چوکو انسان حوال سے قاص ہے ایکے تمام افراد کو شال نہیں اکسکے تعریف جا مے نہ ہوگی ۔

قول والمتعولیف بالمثال ایک اسد ، اعتراض کا جواب ۔ تقریرا عراض ک یہے کہ آپنے ایمی یہ کماے کہ تولیف بالانسی مجازیس کے حالت کے ماہ میں انداز کا میں ہے۔ مثل کما جاتا ہے کہ الاسم کزید والعنعلی کفترب وغرہ ۔ بعض وگوں نے اعتراض کا تعلق موٹ کی نوبیف میں موٹ کی نوبیف کے ساتھ کی انداز میں کا انداز میں کا تعلق موٹ کی نوبیف ما جمل علیہ کے ساتھ کی ہے کہ معرف کا موٹ بائنے برحمل ہو حال نکہ تولیف کہیں مثال کے ساتھ ہوتا ہے اور مثال ہی مثل ایک میان ہوتا ہے ۔ معسقت کی جارت ہے ان موٹ کا موٹ ہوتا ہے اور مثال ہی مشال کے مائن ہوتا ہے ۔ معسقت کی جارت ہے ان موٹ میں ماڈی ہوگا ہے ۔ مدا مثال کے ذرایہ جو تولیف ہوگا ہوتا ہے ۔ موٹ کا موٹ برحمل ہوتا ہے ۔ اور مثال ہوتا ہے ان ہوتا ہے ۔ مدا مثال کے ذرایہ جو تولیف ہوگا ہوتا ہے ۔ موٹ کا موٹ برحمل ہوتا ہوتا ہے مارت ہوتا ہے موٹ کا دراسے ساتھ حدث میں سادی ہوگا ہے ۔ مدا میں اور میان ۔

عائد منیاد انجوم میں ایک اعراض اورنفل کیا گیاہے۔ اسکی تقریر بہہے کر معرف کا انحصار اضام ارب مین حدام حداقی۔ ام آ) امم اقعی میں میں نہیں۔ اسے کر تولیف کمی شال کے ذربیمی مرق ہے۔ اوروہ ان اضام اربرسے خادیا ہے اسکا جواب می شالک ذربیمی مرق ہے۔ اوروہ ان اضام اربرسے خوات ہے۔ یواب کی تقریر یہ ہے کر تولیف بالثال تولیف بالمشابعة المختصہ ہے امذا یہ تولیف خاصر کیساتھ ہوئی جو کرام ہے اقتام البر میں مم محتل ہوا۔

قولم والمن جوازة الزاس

حکا رمنفذین اور منافزین کا اس بس افقائ ہے کہ تولید باہ عم جائزہے یا ایس ۔ منافزین کے نزدیک جائز نیس ہے اسے انھول نے تولیدیں مسا وات کی فرط لگائی ہے کرموف کو موف کے مساوی ہوناچاہئے نرعام ہوسکتا ہے ا در زحاص ۔

معنن نے پیلے تو شاخر بن کا سلک اختیار کیا ہے۔ اس کے جد متقدین کی دات کی طف دجون کرکے فوارے ہی کوئی یہ ہے کہ تو بالا کم جا نہت اسلے کرھام سے کی بعض ما عدا ہے امتیاز حاصل ہوجا آ ہے اور تریف کیلئے یہی کافی ہے البتہ خاص کے ساتھ تولیف جا نہیں اسلے کرھام کا حصول ذہن میں ہیلے ہو آ ہے اور خاص کا مبدیں یہی کو خوت مرک حصول کا ذریع کسے ہوسکتا ہے نیز موف بالعنع کے کما خرکیلئے آور ہو تا ہے امدا موٹ کوٹ ان کی ہو نا جاسنے کوٹ میں کسی دو مری ٹنی کے کا خوا کا اور ہو ایسکے افدان و وفول کا ہو نا خرد ہی ہے اور خاص میں یہ دوفوں متنی ہیں ۔ اسسانہ کرھام کے افدان المی ہوتا ہے اور خاص ایک حاصل شدہ اور شعین شی سے امدا انگاد تو ا ای طرح خاص عام کا فرد کر امدا عام میکوشاں ہوگا نہ کہ خاص عامی کہ دونا میں ہیں تاریخ کی ندار ہے اس دیج انک بی خاص کیف میں نیس اس کا

یہاں سے مون کے افسام ، رو کو گفعبل کے ہا تھ میان کرھے میں کداگر تعربیت ذا بنائے ماتھ ام بلاعظم مدکتے ہیں ۔ اور ذا تبات کے ساتھ نرمو بکر اضیات کے مساتھ ہو تواسکو رہم بھتے ہیں ہم مرایک اگرجنس قریب پرشنگ ہوتی اسے ورز کا تقل ہم قدرے تفصیل کے مساتھ اس کو بیاں کر دہے ہیں

• عل مدام ده موف م وصب فريب ادنطال قريب مصركب بورجيد انسان كى توليف حيوان الحق كسالة . امكر مديك كوه

وحوالوصل الحالكنه ، ويستمسسن تقن يعا لجنس ويجب تينيد احدهابالاخروهولا بقبل الزيادة والتطفيان

ر ہے کہ مدرکے معنی من کرف کے ہی اور یہ تولف بھی وفول غیرے مان ہوتی ہے اور تام اسوم سے کئے ہی کہ یٹی کی بوری مقیقت ہو • ملا مدافق وہ مون ہے جوہنس بعیدا وزفعل قریب سے مرکب ہو یا تمنا نعن قریب کے ساتھ ہو جیسے انسان کی تولیف جم آئن یا عرف افق کے ماقو کی جائے اس کو حد کسنے کی وجرتو او پرمعلوم ہوگئی اور باقس کی وجر یہ ہے کہ یمنی کی بوری حقیقت تمیں ہے باہی وج سے کرمذتام کے اجزاد سے اس کے اجزاد ناتس ہیں ۔

• دیم تآم ایسامون ب ومنس قریب ادرخاصه کے ماتھ ہوجیے انسان کی نولیٹ یوان ضاحکے ماتھ۔ اکورم اکوم کتے ہی کردم کے معنی اٹھکے ہی ادرخی کا خاصہ اسکا ایک اثرہے اور تام کوج یہ ہے کریہ مذام کے مشابہ ہے ۔

• عظ دیم اتس ایسا موف ب جومنس وی ادر فاصر ساخه و کے ساتھ و جینے انسان کی تورید جم فامک یا نها فامک ساتھ ہو جینے ساتھ کیجائے۔ رسم کا دولت میداد رمعلیم موکی۔ ناتھی کا دولت میں برے کا اس کے اجزار رسم نام کے اجزار سے ناتھی ہیں ہار ان این ایس معلیم موکیا ہوگا کو مدکیلئے ذاتی ہونا فردری ہے۔ معلیم موکیا ہوگا کو مدکیلئے ذاتی ہونا فردری ہے ادر رسم کیلئے وقتی ہوتا اور نام ہونے کیلئے میس قریب رستی ہونا فردری ہے۔ قول وحوالوصل ہو اس

معنی مون کے اضام ادبویں سے مرف مدتام ہومل الی اکھنے ہے اس داسط کرکنے پوری اسٹ کو کے بی ادر پوری ماحیت مدنام بی سے حاصل ہوگئی ہے ۔ حدنا تعی سے معین اجزار کا علم ہوتا ہے ادر رہم سے عوارش کا ہوتا ہے ذکر ذائیات کا ۔

قولد وبمب تنسيد اسده ما د ـــ

یعی مدنام میں غردری ہے کومبس کوننسل کے ماتو مغید کہا جائے۔ حبس کو مومو ف ادفینس کوصفت بنایا جائے گا اور یفیپدا ہواسطے غروری ہے کہ محدد د کے مطابق ایک صورت حاصل ہوجا نے ا در بجرد داؤں کے علے ہوئے اسکا حصول نسی پڑکٹا قولم وحولا یقبل اور ا

یعنی مدام س زیادی اور تفعان نیس بوسکنا استا کو مدام نام به تام داتیان کا داور حید نام داتیات اس بس آگئ تو پهرزیادتی اور نقصان کی تجالش می نیس می کو کورد دنوں مورتوں میں جن کونام داتیات واردیا ہے دہ نام دائیات زبول گے لیک زیاد تی اور نقعان کو فبول مزکرا معنی کے افعار سے ب الفاظ کے اعبارے مدنام بس زیادتی اور کی ہوسکتی ہے ۔ مثلا اتسان کی تولید کواہ چوان نافق کے ساتھ کی جائے ہوا ہے ہما ہے بیان بس خواہ چوان نافق کے ساتھ کی جائے یا جم نام حساس متحرک بالدادہ مدرک کی و ایجزئ کے ساتھ کی جائے ہوا ہے ہم اپنے بیان بس صدام کی قیدا سواسط نگائی ہے کو معدنا فنس اور دیم نام اور دیم ناقعی میں زیادتی اور کی بیرکن ہے کیس اگر حدیا تھی بس و جنب نبید دابسيطلايعدوقد يمعدبه والمركب يميدو يمعدبه وقديلا يمعدوالتعديدا لحقيقى عبيرونساك الجنس مشستبه بالعرض العام والفصسل بالخاصة والعنرت من النوامض تعميها مبلحث

اوردونفل باایک منب اورایک فعسل وی و کون وج اسب اس طرحت وحمام اور رحم فاقع یس زیاد فی کی بوکن مے است کارم یں من شی کے خواص دکر کے جلنے میں اور فواص بہت میں امذااس میں بہ ماتوے کرتام خواص دکر کے جائیں یا لبعض ۔

یعی بسیط محدد دسیں ہوسک اسے کہ مدیں اجرار ہوتے ہیں جن سے محدد سے اجزاء کا بیان ہوتاہے ا در مب محدود بسیلہے توہی اجزار نہ ہوں گئے تو ہواسک تحدید کس طرح ہوسکے کی لیکن یہ واقع ہے کہ لا بعدہ سے تحدید تحقیق کی نفی ہے ہرتھے کے مدکی نفی نیس کیس اگر پھیا جنس سے مونن عام ادر بجائے فعل کے خاصہ لکر کربیط کے مدہبان کیجائے توکوئی مصاکنہ نیس ۔ یہ دبوی کے بسیا جزر لا بچد کا بیان تھا۔

فولم والموكب الخ اســـ

یعنی مرکب میں چونکہ اجزاء ہوتے ہیں اور حدکا مدار اجزاء پرہ اس اے خود مرکب کی حدبیان کی جا کتی ہے اور اس دوسے کامی حدبیان کی جا کتی ہے اور کیمی نیس بیان کی جا کتی جیسے نوع سافل بعنی انسان برکب توسع میکن دس سے پوکٹر کوئ چیزمرک نسیس اس لئے کسی کی حد اس کے ذریو نہیں ہوکتی ہے۔ حاصل یہ کہ مرکب محدود بہتا ہے اور کھی حدواتے ہوتا ہے اور کھی نہیں۔

قولم والنحده بد ۱ \_ بعنی اشیاری مدهنی کا معلوم نوا دشواری اس ای مدهنی کیسان خردری ہے کوئی کہنس واقع در نعل واقعی معلوم ہو ا دراس کا علم سوات انٹریاک یا انٹرنے جن کے دلول کومنو دکر دیا ہے کوئی د و مراضیں جان مسکتا۔

قوله فان الجنس الأ.\_

ا دَبِهِ بِإِنْ ثَمَا تَصَادَ تَدِيمِ فَى رَسُوارَتٍ . يِمان سے اس کے تعسری وج بيان کرئے ہيں کہ ہوسکناے کومبکو ہم نے عبنی قراد دیا ہو۔ دہ عرض عام ہو اور مبکونفس فرار دیا ہے دہ خاصہ ہو کو کران ہیں آئیس ہی اسنبناہ ہوتا ہے اور ہارے پاس فطی لحور پر کوگ ایسا ذریعہ نمیں ہے جس سے جنس اور موض عام ہیں ' اور فعال اور خاصر می فرن کرسکیں ۔ البتہ مغامیم نبؤیہ اور اصطبع حیے اعتبار سے فسرق کیا جا سکتا ہے اس سے کہ جب کوئی نعظ کسی مغوم مرکب کے سے وضع کیا گیا ہو توج جزر اس ہی واض ہو دہ ذاتی کمسے میگا اور جو خادج ہو دہ عرض کم لائے گا بس مغیرات تور سی ذائیات اور عرضیات کے در میان فرق کہا دخوار نہیں ہے ۔

قوله فعمهنا الأدس

بعنى مقام نورني بي جارجنين مصنعن في بيان كي بي يعين بين مقام كخين سے ادرنسين بن اعزوض كاجواب دياہے -

## الاول ال الجنس وال كان سبها لكن الذهن قد بناق له من حيث التعقل

مباحث بحث کی جن ہے لفت میں اس مصمعیٰ کاش کرنے ہے ہیں اور اصطلاح میں کسی ٹی ہے اوال کو دلیل یا تنبیہ سے ساتھ ٹابت کڑا نظریات میں دلیل مے ساتھ کیا جانا ہے اور بدیمات غیرا دلیہ میں تنبیہ کے ساتھ ۔

. اس بحث میں ایک اعراض کا بواب دیاہے ۔ اعراض امام دازی کی طرصنے وارد ہور ہاہے ایک تقریر یہ ے کم امیت کی تعریف نیس مرسکتی امواسطے کر قریف یا و خود اکی ذات کے ساتھ ہوگی با اس کے تام اجزاد کے ساتھ یا بعض جزاد کے ماتھ یا وارس سراته . ادریسب مورتس باطل بی . اس ای کسیل ده مورول بن دور ادر عیل ماسل قادم آنا ہے ۔ اسواسط کرسل مورت یں تو مور عین موت ہے اور ناف مورت یں جین اجزار کسی شی کے اور شی دونوں ایک بی بی ، امذا اس بی بی عینیت ابت مون اور معرف بالكبر كاحمول معرف الفتح س قبل موتاب اورجب دولوں ايك مي وعبو قت معرف ما مل مواس اسكاماته ي مون مجی حاصل موجلت کا ۔ اب توبین کے ذریو ایک حاصل شدہ حقیقت کو حاصل کرنا ہوا ادر ہی تحقیق حاصل ہے ۔ انس طرح سوٹ کا درم جو کم سعرف سے قبل ہونا ہے اور مینیت کامورٹ میں مٹرف معرف کے درج میں جو جائے گا اور یہ تقدم انسی علی نفسہ ہے جم سے ا كمي فرابي دورگي لازم آنجي - ا ورتيسري مورت بي ما بهت كا حقول ما تقى بوكا . اور وتقى مودت بي ما بهي كا معول بالكل زجوگا -اسے کروارض سے معرومن کی دات نہیں حاصل ہوتی۔ ان نام نوابوں سے بھیے تھیلے امام رادی ٹے فرمایا کہ نام تعودات برسی ہی تیونو كم ممانة بنين كذان فرابول سے دوجار بوارش . اس بخشين معنفات اس اعراض كا جاب ديا ہے ۔ اس كا حاصل يا كم بم منی ان کر اختیار کرتے ہی کہ تعرب مام وجزا سے ما تھ ہوگی اور دور تحصیل حاصل کا قراب نیس اوم آئی اسلے کر معرف یعن محدود من اجزاء اجاء بائ ملت بن اور معرف مي مدين تغييلاً ، اوراجال اولفيل كافرن دونون معايرت كيك كانى ودروال دون برا سايرت ب وهينيت نه باق كن جس برددرا و وعيل حامل كا دارتها . العمن في الث ادر وابع كوهي احتيا د كري جواب ديا ب اكل تقرر به ہے کہ مما خیاد کرتے ہیں کر ترلیف بعن اجزادے ساتھ ہے ۔ البتہ اس مورت بن علم نام نہ حامل ہوگا بکر علم ناقعی ہوگا میکن اس میں كوئ قرية نهيل. فولين كانقعداس سيمكي إدرا بوجانا ہے ۔ اسى المرت اگر توليف بالوارض بونب بي معا تعربيں اسك كراس مؤرّ يرعلم الك اكريه مامل نه بوكا مكن علم بالويد نوحامل بوجات كا. اس سيمي تريب كامفعد مامل بوجاناب . احرّاض ا در بواب كانقسر رخم بدن . اب معنف *کے کام کا تشریح الاحظ فر*ائی۔

وجودأمفوداً واضات اليه ليادة لا على انه معنى خارج لاحق به بل فيده لاجل تحصيله وتعييته سنفها فيه فاذا صارفحسلا لمع يكن شيئاً الخوفان التحصيل ليس بغيرة بل تحقيقه فازا نظرت الى الحد وجد ته مؤلفاس عدة معان كل منها كالدر رألمنتوق غيرالاخو ينجوس الاعتبار فهناك كثرة بالفعل فلا يحمل احدها كله الاخر ولا على المجرئ .

قائم ہوگاہے اسینے جنس کا درم ہسے ہوا ا درصفت کا بعدمیں لیس مینس نعل کیلے محصل ہوت ذکر فسل مبنس کے ہے ۔ اس کا جواب برہے کفعل لفظ کے اعتبارسے بیٹنگ جنس کیلئے صفت ہے میکن حقیقت ہیں ایسانیس ہے کیو کرصفت ہوصوف سے فارج ہوتی ہے اوفعل مبنس سے فارج نہیں بلکہ اس چی واض ہے ۔

قوله وجودا الزويد سين منس الي وجود كمينى كالمتباري نقل اورنوع ساعوده ايكشى ب اوراس رتباس ال دونوير اس کاچل نسیں بڑگا اس لئے کوس کا مداراتحاد بہے جو کر مفقود ہے اور منس حدس اس وجودے اعتبارے معتبر برکر حدکا جزر بواکر تی ہے ادر وجود واقعی کے عتبارے مین فعلی اور نوع ب اوراس مرتبدی دونوں پر حل موسائے وس نے مدار حل بعنی اتحاد اس مورت می موجود ہے. ا در محدود میں اس وجود کے اعتبارے معتبرہے۔ بیاں ایک اعتراض ہوتا ہے کرجنس کا دجود فصل اور نوع کے وجود کے عین ہر یا غیر۔ ادل مورستين واحدكا اتحاد كثير كع ساتحه لازم آناس، امواسط كرجنس دا حدب ا دفعيل ا درا واع كثيري كبس يا توكثيركو واحسد مرابوگا یا دا صرکوکٹر کرا بڑیگا۔ اوریہ دونوں باطل میں۔ اور تالی صورت میں جن کا تی فسل اور نوع برمیح نہ ہوگا کیو کو مل کے اپنے اتخاد فى الوجود خردرى ب ا دراس مورت بى مفقود ب - اس اعراض كا جواب رسى كرمس كا وجود فعل اور ان كاكمين عي ي ادر غریجی مین سے وجود دافی کے اعبارے ادراس اعتبارے الم می ہونا ہے مذا عدم منت مل کا عزام متدفع ہوگیا اور غیرے دہونی تخین کے اعتبارے اوراس اعتبارے حلنیں ، اردا اتحاد واحد مع الكيركا عراض فتم وكيا . معن نسروح ميں كچھ ادرا عراض على كے ب منا یک دجوجش فعل ادر فرع کے وجود کے مین ب تولادم آبا ہے کر صد میں کٹرٹ نے ہو کیؤ کرمنیں واحدہ ادر وفعل اور نوع کے ماتھ وجود مين متحدب مدا دومي واحد موسه . نيز لازم ألك كم حسن في كاجرابة موسية كروز ادرك بي الماية ادرمس كونوع كيم مداني الرين ایک اعراض برکایگاہے کو اگر دجومش و قادر قعل کے وجود کے غیر و توجهم نین جنس کا دجود لفر محصل کے پایا جائے گا حالا کہ اس برمب كاانفان م كرمهم بغير محصل كم مس إيا جاناء برمب اعرز مات وجودك التقسيم سارف وحق اسط كرد ود دانعى ك ا بمبارے میں حدے ساتھ متحد ہے لیں حبافرے حدیث کڑت ہے منس یں بھی اس مرتب ہی کزت ہے۔ نیزاس مرتب میں نوع کا جزء نیں بکھین بذع ہے ای طرح مہم لینے وجود دائی کے اعتبار سے محسل کا محاج سے اور و جود تمین کے اعتبار سے محاج نہیں اور ہم مدنر من کا د جود تحیی جس ادر او عاک د جود کے عربی میں ۔

قوله فأذا نظرت أيز اسب

حدادد محدود کے بارے میں مناطقے مخلف اقوال ہیں ۔ جرآبس میں متعارض معلی ہوتے ہیں مثلا اکفول نے کما کر حدیث کر ست عہدنی ہے اور محدود میں دصرت اینز حدے اجسنوں خارجیہ ہیں جوآبس میں متغایر ہیں اور ایک دو مرسے برمحول نہیں اور محدود کے اجسنوار قرسند ہی جوآبس میں متعدمیں اور ایکدو مرسے برمحول ہیں ۔ اس سے معلی ہوا کر حدادر محدود میں مفایون ہے میکن یہ می مناطقہ کا قولی ہر کر حدید بین محدود کے معنی میں ہے عبی سے معلی ہو کہ ہے کر ان دو نوں میں استحاد ہے ۔ مصنف آ اے قول فا ذا نظرت محد اس تدافع کو دورکر ہے ہیں کر مناطقہ کے اقوال میں کوئی تعارض نہیں بلی فاق تعمیل صدادر محدود میں مغایرت ہرا در بنجا فا اجمال دو نول میں اتحاد ہے ۔ وليس معنى الحديه ذا الاعتباد معنى المحدو والمعقول لكن اذا لوحفا الى إيهام ففيده احد حابا لآخو منضافيه ووصعت و توصيفا لاجل التحصيل والتقويم كان شيئا آخو موّديا الى العودة الوحدانية التى المبعد وُوكاسباً لها مثلاً اكبوات الناطق فى تحديد الانسان ينهرمنه المثنى الواحد حوبعينه الحيوات الذى ذلك الحيوان بعينه المناطق كما ان العقد الحمل بيتيد بغيدالعوُّة الاتمازة التى الموضورات المحول في انحاب الاان حناك توكيب خبوياً ففيه عمر وعها توكيب تقيدة بنيدة تعوالاتحا ونقط

اب معنف کی مبارت کی تربیع ع حفظ فرائے۔ فراتے میں کہ جبتم صرمین فورکر دیگے تو چو کم دہ ذاتیات سے مرکب ہوتی ہے اسلط اس میں کی معنی نظر آئیں گئے جو بھرے ہوئے اور ختشر ہو تیوں کے مائند ہوں گئے جن بی ابس منایرت وعبّاری ہوگا منظ اس میں ایک مبنی سے اور ایک فیصل جو لیے علیمہ علیمہ و جود کے ساتھ ہو جود میں ایک مما تھونسیں اور مز توان میں آبسیں مثل اس میں ایک مبنی انسان کی تولیب میں جو ان اور ناطق کا جب علیمہ علیمہ و جود مانا جائے تو اس مورث میں تو جران کا مائن برحمل ہوگا۔ اور ناطق کا جوان بر اور زان دونوں کا انسان پر ہوگا۔

قركم وليس معنى المدانخ ا نــــ

ا در د دنوں سے ایک خورت وحدانی حاصل ہوتی ہے ۔ اسی طرح و بن کے اندحیس ادفعیل سے محدودک ایک مورت حاصل ہوتی ہر مرف فرق یہ ہے کرعفر حل میں ترکمیں جری ہوتی ہے ادر اس میں محول کو موضوع کیلئے تا بت کیا جاتا ہے یا اس سے سلب کیا جاتا ہے اس کے اس میں حکم موا ادر جو علم اس سے حاصل ہوگا وہ تعدلیٰ کہلائے گا ادر اس حدمیں ترکیب نقیدی ہوتی ہے ۔ جنس کونعیل کے ساتھ مفید کیا جاتا ہے حکم نہیں ہوتا اس لیے اس سے جوعلم حاصل ہوگا وہ تصور کھلائے گا ۔

بعن وائی من معن ی تول کدان استدا لهی کاماتباس دید اس طرح قائم کیاسے کریہ نظیرسے جسکا مطلب یہ کام من طرح عفظی بن وضوع ادرمحوں کے اتحا دسے اسوقت مورت داورہ مامن ہوتی ہے کرجب حکم کا اعتبار کیاجا سے اس طرح مدسے نهجوع التعررات المتعلقة بالاجزاء تغميها حوالحد الموسل الى التعودالواحد المتعلق بمربع الاجزاء الخالا وهو المعلود ه فائد فع شك الزازى ان تعرفت الماهية المابنفسها او بمربع اجزاء ها وهونفسها فالتعربت تحصيل الماصل او بالعوادش ولا علمها لحقيقة الا العلم بالكنه والعوادش لا تعطيه فالاتسام باسرها باطلة ومن هها ذهب الى بداهة التعودات كلها - الشاتى . انتعرفت اللفظل من المطالب التصورية فانه جواب ماهو وكل ما عرجواب ماهو فهو تعود - الا توثى اذا قلنا الغضنغر موجود فقال الخاطب ما الغضنغر فغسوناه بالاسد، فليس هناك حكم

مدددكيمورت الوقت عامل وكى كرجب اس ين منس كفسل كرماته ومون كيامًا بغيراس توميف كرمية ديمورة ومدان مامل بوكى.

اس سے پسلے مدا درمیرددیں جوفرق سوم ہوا تھا ای کوم احد بیان کرئے ہیں کہ ان تعودات کا بجرع فب کافیل اجزاء کے ماقد تنعیسات ج ناہے مدکماتا ناہے اور دہ تقود دامد حمی کانسل اجزار کے ساتھ اجالا ہوتاہے محدود کمک ناہے ۔ ای کوایک نافل نے فاری جمانگم کیا ہے سہ مدمست تصورات مجوفظ ، مجموظ تصورات محدود

يستى عنس ادف لى علىده علىده تعور مسب ادرال وونول كالمجر عص في ايك دا عدمور المنارك ب اسكا تعور محدددب .

قولم فاندفع شک الرازی از سی

ا ام طفری کا آم نخوالدی ہے ۔ یہ لینے فن کے بست بڑے امام ہی ۔ اصوح باطن کیلے امام نجم الدین کری کو ابنائی بنایا تھا۔ فرز بالخیسہ کا استیمال الشیاک نے انھیں کے ذرید کوایا۔ سادی حمر دین کی خوصت کی ادرای ہی جان دی ۔ انڈیاک سکو اسکی توفیق مطافر ایس عند اللفرے ۔ واف می کی طرف خلاف تیاس نسبت ہے ۔ ٹک کی تغربر ادراس کا بواب اس سے قبل ہم تحریر کوچکے ہیں۔ عاملا کروا جاسے ۔

قول امابنفسها اکر ، سدیعی ابیت کی تولین نفس مابیت کساته م جیسے انسان کی تولیف انسال کے میا تھے۔

فولم ومن عهذا ر\_\_\_

یعنی شک خکورگی دجسے امام داذی فائل ہوئے ہی کرتمام تصورات ہی ہیں۔ ایک وجراسکی اور بھی بابان کی جاتی ہے کہ اگرتمام تصورات ہی ہیں۔ ایک وجراسکی اور بھی بابان کی جاتی ہے کہ اگرتمام تصورات ہولی بربی زبانا جائے مکہ نظری امام جائے تو فا مرہے کہ اسکو حاصل کیا جائے ہولی اور بربی نہانا جائے ہولی اور برد و فول باطل ہیں۔ او رجو اگر مستلم منا تو تھے کہ مستلم ہوا ۔ اور برد و فول باطل ہیں۔ او رجو باطل کو مستلم ہو وہ خلود باطل ہوا ۔ امارات کو برئی نہانا باطل ہوا ۔

مستفلینے قل بداحة النصورات برائوامل برنا ہے کہ انام کے خرمیس تعدیق مرکب نصورات سے قوب تمام تعورات بربی ہی اقتصد قاتعدین مجی بدی ہوگی قو بھر براہز النصورات کی تعییں کمیسی ۔ اس کا جواب یہ کے تعدیق کا ایک برنم کم بھی ہے ہیں ۔ تعویا تنڈ اور کم سے قو ہوسکا ہے کہ کم ان کے زدیک تنزی ہو قومن تعویز کے بدئی ہوئیسے تعدیق کابدی ہونا کیسے لازم آبا جکہ ایک جزامکا نظری ہے۔ قوم نے انتخابی انتخابی الاختلی ایخ ہے۔ قوم نے انتخابی انتخابی الاختلی ایک ہے۔

تعدمتيري سے علام تغنازان اول ك فائ مي اورميد تربين و مان تان كر منعف اول كا ايكوليے بي كر تولين تعلى مطالب تعوري مي واقع به نگرے راور ج ماهيك جواب مي واقع جو وہ مطالب تعوري سے ہے ۔ امذا توليف تفى مطالب تعربيم سے جوئ اس وليل ي كرى توسل كر يعنى جو جزيا حرك حواد بين واقع ہے وہ مطالب تقوري مي سے جوتى ہے ۔ البنر صفى توليف تلى ماھوے جواب واقع ہے ۔ يعلن بات المان ماھوك كرا اور نما طب مان اور محالب تعديز مان اور محالب تعديز مان كريم مي كروب كم وال نے الفضن فر موجود كما اور محالب تعدیز كرمان اور النسنو ماھوككر نعمر بيان موضوعية اللفظ في جواب حل هذا اللفظ موضوع لمعنى بحث لفظى بقصد ابنّاته بالمدليل في علم اللغة فمن قال انه من المطالب التصديفية لدبغوق بينه وبان المحت اللفظى اللغوى . النّالَث ان سُل المعرف كمثل نعائش ينقش شبحانى اللوح فالثعريف تصوير مجت لاحكم فيه

موال کرناہے تو ہم اس کا جواب الاسدے دیتے ہی جس سے النفسنغر کی تغسیر ا در تعرفی لفظی ہوجاتی ہے ا دنونسیر سی سی م معلوم ہوا کہ تعرفی لفظی ما ھوکے جواب میں دانع ہم تی ہے .

قولم نعسد ، \_ سيد فريف اوران كم اتباعات با خرب كايد دليل بيان كى به كنولين تنفى حل كے بواب بن اتع بوقى ب اود جوحل كے بواب بن واقع ہوتو دہ مطالب تعدیقیرے ہے لہذا تولین تعلی مطالب تعدیقیدیں سے ہوئی۔ مثلا مثال مذكوري جب مماجات - حل الغضن خوجو خوج على خالاس فا توجواب ويا جا آئے نعد الغضن خوجو خوج على عنى الاسدى .

معسنف میں سے انگی نعلی کا شنا بیان کرہے ہیں کہ لفظ کی موموعیت کا بیان کرنا بھٹ لننگی ہے ذکر تو بوہنتنی کس حمل کے جہابی بحث لفظی داقع ہوگی ذکر تو لیفننلی ۔ ان ہی فرق زکرنے سے نعلی واقع ہوتی ا در تو لینے لفظی کو مطالب تصدیقیہ سے کمدیا حالا کھ ان دد نوٹیں بست فرق ہے ۔ بجٹ لفظی کا نعلق علم احت سے ہے ا در تو لیئے نئی کا تعلق علم نطق سے ۔ کبس یہ دونوں ایک دمرسے سے جواہیں -

قولہ التالف ائز ہے۔۔۔ موف بانکرے مرادیا و کہ خص ہے جو تولید بیان کرے یا اصطلاح منی مرادی ۔ اول مودت یں لنظیم کا مامل یہ ہوگا کہ حیورت ہا اس اور اس سے اس ٹی کی فرف النفات ہوتا ہے جبکی یہ مودت ہو ای فرح جبکے لگا مشخص کی چزک تولید بیان کر ایم تو موف بالفتے ہے وہن میں مشخص کی جزک تولید بیان کر ایم تو موف بالفتے ہے وہن میں مامل ہو نیکا جب کی فرم بیا ہوں کہ فرم نیس مامل ہو نیکا جب کی فرم نیس مورث معقول کا فتن میں کوئی مکم نیس مورث معقول کا فتن کرا ہے۔ اس میں مورث معقول کا فتن کرا ہے۔ اس میں مورث معقول کا فتن کرا ہے۔ اس میں مورث معقول کا فتن کرا ہے۔

نان میز بی بین مون کے دصلاح سن ما پھل علی النتی لافادۃ تصودہ مرا دلئے جائیں ۔ اس وفت تشبید کا حاصل یہ موگا کہ نقاش سے جس طرح ذی مشبہ کی موفت ہوتی ہے ۔ اس طرح موف بالکسکو ذریعہ معرف بالفنع کی سوفت ادراس کا ذہن میں معول باالمنعات ہو آپر برحال تشبید کی دونوں حودنوں کا حاصل یہ مواکہ موف کے ذریعہ صوف کی مرف حوز حاصل موتی ہے اس میں حکم نہیں ہوتا ۔

قوله فلا يتوجه عليه اكل اس يعى جب توليف يم كم نس بوتا تواس برموع المذين تقل منع معارف وارد ذي الحكم است كم منع معارف وارد ذي المحكم است كم من مفرم معين معراجال ك دوموري ي مستخ كمن مي معرف وارد دي ي اجالى ادر نسيلي سب براجال ك دوموري ي مستخ كمن من معرف معرف من المحال المراجع مقد مات كم ساته محال كومسلام ، يا يركما جائ وليل دل ولي من تخلف مع يعنى وليل بالكجالى من المحمد المروب المستخ كروب البات مكم كمسك لا في جالى مع ادر جب الدر دول من المان مركم المستخ كروب البات مكم كمسك لا في جالى مع ادر جب توري من من وديل دول المروب المستخ كروب المنات مكم كمسك لا في جالى من المروب المروب المروب المستخ كروب المنات مكم كمسك لا في جالى من المروب المستخ كروب المنات مكم كمسك لا في جالى من المروب ال

فيلم من المنوع أي الم من من التن معادم وادمي ال مب بمنع كاالمان بطور تنليب كياكيا مع .

قولم نعدهناک انخ اسد ایک مبدکا جاب بے جومنسوٹ کے فُول نا بنوجه علیه شی سن المنوع پرداد دیونا ہے برشر ہے کہ آہے۔ کفے سے معلوم ہوتا ہے کہ توبین پرمنع دارومنیں ہو اکیونکہ اس بس کم نہیں ہونا حالانکہ منا طرق توبین میں ارفونس این کے دمت پر کہتے ہیں کہ یہ موجہ سے اوضے حامع ادر مالی منیں - یہ اس تی کی مدنام نہیں باجس کو تم نے جنس اردصل قار دیا ہے یہ اس کی بنس ادونسل نہیں یا یہ تولید موجہ سے اوضے منہیں وعرہ و دغیرہ اور پرمنے منہیں تواد درکیا ہے ۔ اس کا جواب ہے مہے ہی کہ تولید ہیں احتکام مراحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نہیں ہوتے البند مسمنا اس میں احتکام مواحظ تو نے دونے میں اور اس کی بھوت كان العلم اجمعوا على ان منيح التعريفات لا يجوذ وكانه متوبعة نسخت قبل البمل بها ـ نعد ينقص بابطال المطود والعكس مثلاً والمعادمة أشا متعودتي الحدود المعتبقة اذحقيقة الشي لا يكون الإواحداً بمثلاث الرسوم -

اسے کو پڑنمنی کی تولین کرتاہے دہ اس امری کوئٹن کرناہے کواس کو ما مواسے متاذکر دے نواہ اس ک نام ذائیات بیان کرکے جسے وہ وہ آگا جوجائے یا تام عرضیات بیان کرکے جس سے رہم تام حاصل ہوجائے بس کو یا کر معرف دربردہ اس کا دعوی کرناہے کو میری بیان کردہ تولیف حد تام ہے یا رہم تام ہے اور جامع اور مانع ہے ۔ معرف سے اوضح ہے جس کوجنس قرار دیاہے دہی جنس ہے اور جس کونعسل قرار دیاہے دہی اسکی خطوں دفیرہ کیس ان احکام ضعید ہواگرمنے دارد کیا جائے تو ہم اس کومنے نیس کرتے بکر جائز کہتے ہیں ۔

قولم اکن العالا، الا الدور العالا، الا الدور ال

قول نعد منفض ای وسد ایک ویم بوتا تفاکر علیائے انفاق کوبرے جد توبیات میں من جائز نہیں توٹ یوتھن بھی جائز نہوا گیم کو دورکر ٹیے ہی کر طرد اورتکس کے ابطال کے مما فدنعنی وارد کیا جا سکتاہے۔ طرد کے معنی منع کے ہیں بھی یہ تعریف غیرکے دخول سے مافنے نمیں۔ بکر ایسے افراد برمجی معادق ہے من پرمحدود معاد ق نہیں۔ اورتکس کے معنی جھے کے ہی تعیی یہ کما جا سکتا ہے کہ تعریف کیے افراد کیلئے جانے نہیں۔ معند نا مناز مناز مناز میں ایک میں میں اور مکس کے معنی جھے کے ہی تعیی یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعریف کیا افراد کیلئے جانے نہیں۔

بعنی ان تمام افراد برمادق میس جن برمحدد دمادق بے .

قولم سنگلا ہے۔۔ اس سے امشارہ ہے اس بات کی طرف کونعن کا درود طرد ادعکس بی کے ماتھ محفوث نیس بلکہ یہ نقص بی دارد موسکتاہے کہ تولیف اوض نیس بلکر موفت اور جالت میں موف کے مساوی ہے۔

قولم والمعادضة و المراضة و المراضة

الوابع اللفظ المغود لا يعالى بلى التغفيس اصلاوا لا لجازتحقق قضية احادية ، ومن حها قالوا العقود اذا عرف بمركب تعوليف " لفنيا لعريان التفصيل المستفاد من ذلك الموكب مقصووا".

یس اس فوابی سے بچنے کیلے ہم نے یفیعلہ کیا ہے کہ مغرد کسی مورث میں تفصیل پر دالات ذکرے گا۔ قولہ دمن حہا اکر ہے۔

یعی جب یہ نابت ہوگیا کہ مؤرتفعیس پر دلالت نہیں کرتا تو مناطقہ نے یئیدا کیا گراول قو مفرد کی تولیف لفی مفرد ہی ہوئی چاہیے میکن اگر کسی مجوری سے مرکب کی جائے ۔ جیسے وجود کی تولیف مابعہ الشنی یفعیل دینفعل سے کی جاتی ہے تو مرکب سے پوتفعیس استفادہ ہو وہ اس وقت مقعود تہ ہوگی۔ اس لئے کہ تولیف فلی میں موف بالک ای سنی پر دالات کرتا ہے جومون بالفتی میں ہوتے ہیں۔ تولیف سے مرف قوضی ہوجاتی ہے ۔ کسی جدید من کا حصول نہیں ہوتا اور اگر مرکب دال تفعیس مقعود ہوجائ تولیف فلی مورث میں موف سے ایک مورث میں موف سے ایک مورث میں مامل ہوں مجمع جو موث میں شقط مین مفرد جو موث ہے۔ اس بی تفعیل تعقی اور موث جو مرکب ہے اس سے تفعیل مامل ہون تو اس دقت تولیف فلی رہے گی بلکہ تولیف تھی جوجائے گی اس داسط کر جدیدی کا حول فلی میں ہوتا ہے گی اس داسط کر جدیدی کا حول فلی مورث ہے اور یہ خلاف مفرد من ہے کرکیا جا ہے تھے تولیف فلی اور ہوگئ تولیف مقبی و

فال المشيخ الاسماء والكلم فى الالفاظ الغردة تظير إلى تقولات المعزّة التى لاتفصيل بيها ولا تركيب ولاصدق ولاكذ. بل لا يغيد المعنى والذكر الدور، وانمامنه الاحضار فقط فلا يعم التوييف به الا لفظياً -

قولہ قال الشیخ فی سینے کے قول کو اس امری تا ٹیری میں کرئے ہیں کر مفرد تفصیل پر دلالت نیں کوا سینے کے قول کا ماس سے کہ الفاظ مفردہ اور معانی مفردہ ووناں کا حال ایک ہے تو حب سانی مفرد تفصیل پر دلالت نیس کرتے تو الفاظ مفردہ ملی خرد الالہ ، کرینے کا ایوں کئے کرالفاظ مفردہ حالی مفردہ پر دلالت کرتے ہی تو جب دلولات میں خوال سین تو ڈوال میں سلم سیس کو تی ہے ۔ قولہ بل لا بعنیدہ انو ہے۔

قولم والآلزم الدوس)ءُ ، \_\_\_\_

میں و مقط مفرد اگرمنی پر دلالت کرے گا تو دورلازم آٹیگا۔ تقریراسکی یہ ہے کہ تفظ کامنی پر دلالت کرنا او قوف ہے اس پر کہلے بیملام ہو کید لفظ اس می کیلئے وضع کیا گیا ہے اور اس دشن کا علم اس وقت ہوسکتا ہے جب یسملوم ہوکہ اس تفظ کے میمنی بیس کو کرجب تک منی نہ بہجائے جامی گے قواس کیلئے لفظ کو کس طرح وضع کہا جا سمکتا ہے تواب مورث یہ ہوگئی کہ فتم سمنی ہوقو ف ہے ۔ اورا فادہ موقو ف ہے اور افادہ پر الد علم بالون موقو ف ہے فتم منی پرلیس فتم منی بواسط وفت اورا فادہ کے موقوف ہوا فتم منی پر ۔ اور یہ و درہے ہوکہ باطل ہے ۔

بیمی فظمؤدسے جدیدمی کاظئرہ نیں مامل ہوتا بکہ ہوسٹی پہلے سے ذہن ہیں مامل تھے لیکن توت خیالیہ سے زائل ہوچکے تھے لفظمؤ سے اکٹین میں کا اصفار ہوجا تاہے اس سے یہ ویم بھی دور ہوگیا کہ جب لفظ مؤدمئی تک کا فائرہ نمیں دیتا گواس ک دفع سے کیا فائرہ ۔ کیلئے محممانی مذہول کا احضار مجی تواکیک فائدہ ہے ۔ فذا ان الفاظ مفردہ کی دفع سبے کارز ہم تی ۔

**قول**م فلا يصم *اكم ،* \_\_\_

ما قبل پر تغریع کر رہے ہیں کہ جب افظ مغروسے جدید معنی کا حصول نہیں ہونا بلکہ جو منی پیسلے سے ماصل تھے انہیں کا احضار ہوتا ہے تو مغروسے ذریعہ چو تعولیف ہوگ و د تفظی ہوگی حقیقی نہ ہوگی ۔ اس سے کہ تعریف تعروری سے کہ آئیں جدیثر عنی کا حصول ہو۔

> شمت التصودات وتليها التعديفات . انشادالله تعالى . ولقد استرك الخساحين حذا التعريبي الوابع عشرمن شهرالمعوم الموام س<u>امس</u>انة م

واناالعبد الضعيف المفتقر الى الله الاحد صديق احدد بن سيدا حيد غفر لهما الله العمسد الخادم للطلبة فى الجامعة العربية الواقعة فى حتوراً. هَى لَوْ وَكِا مَنْ مَنْ اَنَّابِلَةٌ بَأَنْدَةُ كاتبعاجزرتم عبيد الرحمان صديقى لكحنوبجه